# امامراحررضا عليه اور اور احرام سادات

مصنف علامه سيد صابر حسين شاه بخاري

ناشر آنجمن ضیاء طین کی نزددفتر الیو ذن هج وعمره سروسز آدم جی داو درود، میشها در، کراچی

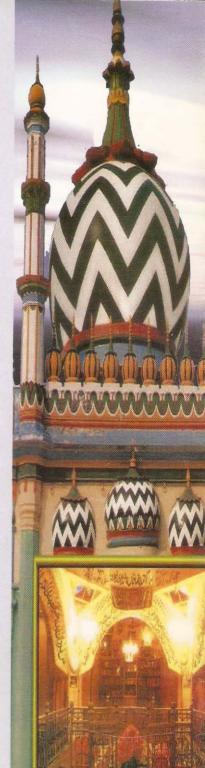

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ اَلصَّلُوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

نام كتاب : امام احدر ضااورا حتر ام سادات

مؤلف : علامه سيد صابر حسين شاه بخاري

ضخامت : 64صفحات

تعداد : 3000

سن اشاعت : مارچ2006ء

سلسلهاشاعت نمبر : 30

مديي : ايصال ثواب جميع امت مصطفويه على

公公公党(公公公

# انجمن ضيائے طيبه

بالمقابل حبيب بينك كھارا در برانچ ، آ دم جي داؤ درو ڙ ،

نز د دفتر المؤ ذن حج وعمره سروسز پرائيويٹ لميٹله ،ميٹھا در ،کراچي۔

فون:2473296-2473292

مِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ لَى لَمْمُ وَلَا لِمُ مَا الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمِٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمِٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمِٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمِٰنِ الرَّحْمِٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِنِ الرَّمْنِ الرَّحْمِنِ الرَّمْمِنِ الرَّمْمِنِ الرَّمْمِنِ الرَّمْمِنِ الرَّمْمِنِ الرَّمْمِيْمِ الْمُعْلِقِيْمِ الْمُعْمِلِ الْمَلْمِي الْمُعْلِقِيلِ الْمَامِ الْمُعْلَى الْمَامِنِ الرَّمْمِ الْمَامِلِي الْمُعْلِقِيلِ

تاجدارابلسنت، ناصر ملت، واقف اسرار شریعت، دانائے رموز حقیقت، راحت قلب حزیں، احب علم یقیں، شمس العارفیں، سید الواصلیں، عمدة الکاملیں، نائب سید المرسلیں، سید العلماء، تاج العرفا، رئیس الاتقیا، زبدة الافاضل، مجمع السلاسل، خاتم الاکابر فخر السادات سید نامولا نا حضرت مخدوم السیدالشاه آل رسول احمد قادری مار ہروی اللہ مرقدہ۔

دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے

نیاز کیش صابر حسین شاہ بخاری

# معروضات وعزائم

الحمد لله على احسانه "انجمن ضياء طيبه" گذشته دوسال ہے مسلک حقه ابلسدت و جماعت کی تروج وا شاعت کے لئے خدمت میں مصروف عمل ہے ۔انجمن کی نسبت شیخ العرب والعجم حضرت قطب مدینه شاہ ضیاءالدین قادری مدنی قدس سرہ ہے معنون ہے۔ سادہ لوح سنی بھائیوں اور بہنوں کی اعتقادی ونظریاتی راہنمائی کے لئے اہم موضوعات پر تاحال تقریباً بچیس کتب شائع کرنے کا شرف سعادت حاصل ہوا ہے۔علاوہ ازیں تمشی کلینڈر (انگریزی ماہ) کے پہلے یوم جعہ بعد عشاء "الف مجد" كهارادر مين حالات حاضره كي مطابق اجم موضوعات يردرس قرآن و احادیث کے اجتماعات بعنوان "ضیائے قرآن" منعقد ہوتے ہیں۔جس میں مقتدر علماء اہلسنّت محققانہ و ناصحانہ خطاب فرماتے ہیں جب کہ اس موقع پر بداعتبار موضوع ایک کتابجہ شائع کر کے مفت تقسيم كياجاتا ہے۔ بحدہ تعالى "انجمن ضياء طيبه" كے تحت سنى حاجيوں كى فكرى وملى راہنمائى كے لئے "المؤذن جج گروپ" کی خدمات ضرب المثل ہو چکی ہیں۔ حاجیوں کے لئے تربیتی کورسز، سوال وجواب کی نقبی نشستوں کے انعقاد، مناسک جج وعمرہ کی ادائیگی کے لئے مسائل اور دعاؤں پر مبنی کتاب "ضیائے جج" اور جمۃ الوداع کی روداد پر بنی کتاب "رسول اللہ ﷺ کا جج" اور دیگر درود و سلام اوروطا رُف يرمشمل كتاب "ضياء درود " (مخلف درود خصوصاً درودا كبر ) "ضياء طيبه " (قصيده برده شریف) "الوظیفة الكريمه" (اعلی حضرت اور مشائخ قادريه كے معمولات وادراد و وظائف) اور "ضاء الدعا" كي اشاعت وتقسيم كااجتمام موتاب اور موتار عي كارانشاء الله تعالى -

پہلی تا پندرہ صدیوں پرمیط مجددین کی تفصیلی و تحقیق تاریخ " ضیاء المجددین " تقریبا آئے مطلاوں میں عنقریب شائع ہوگی ، انشاء اللہ تعالی عزوجل والرسول علیہ الصلاق والسلام ) نیزان شاء اللہ بارہ مہینوں کے فضائل اور ان میں اعراس بزرگان دین کی تواریخ پرمنی " کیلنڈر " بھی بہت جلد شائع ہوگا جبکہ ہر ماہ کے فضائل پر علیحدہ کتا بیج تو ہم پہلے ہی شائع کر چکے ہیں۔
سیداللہ رکھا

## يبش لفظ

# ازقلم بشيم احمد معد يقي نوري

رساله منزا" احترام سادات اورامام احمد رضا" كى يبلى اشاعت كاشرف" رضاا كيثرى" لا ہور کے الحاج محد مقبول احمد ضیائی کو ۱۹۹۷ء میں حاصل ہوا۔ دوسر**ی اشاعت** ہندوستان سے ہوئی اور اب بہتیسری اشاعت کا شرف انجن ضیائے طیبہ کرا چی کو حاصل ہور ما ہے۔ انجمن ضیاء طیبہ (بحدہ تعالی) ہر ماہ عقا کداہلنّت کے فروغ کے لئے کتب درسائ**ل ثنائع ک**رنے کا اہتمام کرتی ہے۔ گذشتہ سال عرس اعلی حضرت قدس سرہ کے موقع پر فقیر کی تالیف کروہ • ضیائے حدائق بخشش" شائع کی گئی۔امسال کے لئے "رسالہ ہٰذا" کی اشاعت کا سبب **یوں ہوا، کہ حال** ہی میں محترم المقام طاہر سلطانی صاحب (ایڈیٹر و پبلشر ماہنامہ "جہان حمد" کراچی) نے ایک عظیم نمبر ضخیم كتاب كى صورت بعنوان " عاشق رسول امام احدرضا" عليه الرحمة ٢٠٨٨ ٢٥ صفحات مرمحيط شالع كرنے كا اعزاز حاصل کیا۔ جس میں مختلف ارباب علم ودانش نے اینے مضامین میں اعلی حضرت قدس سرہ کو نذرانة عقيدت بيش كياب امام احدرضاعليالرحم كعلمي وتجديدي كامنامول كساته ساته آ پ کی نعتیہ شاعری پر بھی عمدہ مضامین کا انتخاب کیا ہے بعض مضامین **پہلے ہی** ہے مطبوعہ تنے مگر اب دستیاب نہیں تھے آخیں شاکع کر کے جناب طاہر سلطانی صاحب نے مسلک اعلی حضرت کی عظیم خدمت کی ہے، جب کہ بعض مضامین غیر مطبوعہ تھے جو پہلی بارز پور طباعت سے آ راستہ ہوئے۔ انہی مضامین میں ایک مضمون ،متاز قلیکار جناب مہر وجدانی صاحب کا بھی نظر سے گذراب جناب مہر وجدانی صاحب نثر نگاری کے ساتھ ساتھ شعر دخن کا بھی ا**جمادوق رکھتے** ہیں۔فقیر کے كرم فرمااورمسلكي وتحريكي رفيق وصديق محقق الهسنّت محترم المقام سيد صاير حسين شاه بخاري مدخلله العالى نے گذشتہ ہفتة فون كياتھا، جواكثر فقيرى خيريت كے لئے فون كرتے مہت ہيں،اسال ج کے موقع پر بھی مکت المکرّ مداور مدینه المنورہ میں قبلہ بخاری صاحب مظلمے بذر بعد فون بات ہوتی رہی۔آپ کا سلام آپ کے کریم نانا ﷺ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی سعادت بھی فقیر کو

حاصل ہوئی آپ نے نقیر سے امام اہلست حضرت شاہ فضل رسول بدایونی رحمة الله عليكي تصنيف كرده ردوبابييس كتاب "سيف الجبار"كفوثوكالي طلب فرماكي توفقير في تيل حكم مين ججوادي\_ اى حواله سے گذشته ہفتہ فون پر جو بات ہوئی، تو "جہان حمد" کے نمبر میں شامل مبر وجدانی صاحب کے مضمون پر گفتگو ہوئی، علاوہ ازیں محتر صبیح رحمانی صاحب کے "نعت رنگ کے امام احمد رضا نمبر" یر بھی گفتگو ہوئی۔ **جناب سید**صابر حسین شاہ بخاری صاحب مدخلہ نے توجہ دلائی کہ جناب مہر وجدانی صاحب کے مضمون میں احتر ام سادات کے حوالے سے اعلیٰ حضرت سے منسوب اہم ترین واقعه (جےعلامه ارشد القاوري عليه الرحمہ فے " زلف وزنجير " مين فقل كيا ہے ) كا انكار كيا ہے۔ لاہز ا آب ال يراخين توجدوا أنيل كمال سرجوع كرين، ولرنه كم ازكم احتجاج نوب بوجائے \_راقم نے بخاری صاحب قبلہ سے بیعرض کیا کمکن ہے ہم "انجمن ضیاء طیبہ " کے پلیٹ فارم ہے آپ كى تاليف "احترام ساوات اور امام احمد رضا" شائع كرنے كا اجتمام كريں اور پھر مبر وجداني صاحب کی خدمت میں اس تالیف کو پیش کر دیا جائے تو یقینا اپنے مضمون کے اس حصہ ہے رجوع كريل كي جس مين انحول في احترام سادات كوافعه كي في كي بدراقم في اس همن مين محترم المقام جناب سیداللّٰد رکھا صاحب (جن کی نواز شات خدام مسلک امام احر رضا پر بے حدو بے حساب رہتی ہیں) سے بات کی، آب اور آب کے رفقاء المجمن ضیاء طیبہ کے لئے ثب وروز مصروف خدمت ہوتے ہیں ۔سیداللدر کھاصاحب نے فقیر کی تجویز ہے اتفاق کیا کہ امسال عرب اعلی حصرت کے موقع محقق المِلسفّت سید صابر حسین شاہ بخاری زیدمجدہ کی تالیف کوشا کع کرنے کا اہتمام کیا جائے۔سید اللہ رکھا شاہ صاحب مدخلہ العالی کے دولت کدہ پر ہر ماہ بجیسویں شب (بحساب قمری تقویم) ایک محفل انتهائی عقیدت داحتر ام سے منعقد ہوتی ہے جب کہ سالانہ عظیم محفل ماه صفر کی بچیس تاریخ کو کھارادر کراچی میں منعقد ہوتی ہے۔سیداللہ رکھا شاہ صاحب نے فرمایا که مرکزی سطح پرعرس اعلی حضرت دارالعلوم احجدیه میس کثیر اجتماع عوام ابلسنت بین بھی اس رساله کی تقسیم کا اہتمام ہوا ورکھا را در میں بھی تقسیم کی جائے۔

مهروجدانی صاحب سےالتماس:۔

مہر وجدانی صاحب سے متذکرہ مضمون "امام احدرضا خال بریلوی رحمہ الله علیہ " میں اختلافی پیراگراف سے قطع نظر دیکھا جائے تو مضمون بہر طورا چھا تداز میں لکھا گیا ہے۔ وجدانی صاحب، اعلی حضرت قدس سرہ کی مبارک زندگی اور آپ کے علمی کا رناموں سے بہت متاثر بھی نظر آتے ہیں۔ مضمون کے آغاز ہی میں وجدانی صاحب نے امام احدرضا علیہ الرحمہ کی ولا دت کے زمانہ کا ایک خاکہ وفقشہ پیش کرتے ہوئے مکتب دیوبندگی ریشہ دوانیوں کو تحریر کیا ہے،

لیکن اس مضمون میں مہر وجدانی صاحب چند صفحات آ گے بڑھ کراحتر ام سادات کے واقعہ کی نفی کرتے ہوئے لکھتے ہیں،

"اس قصہ کا مقصد و منشاعش رسول کی انتہا بیان کرنا ہے۔ بلاشبہ مجبت رسول کے اظہار میں امام احمد رضا خاں کا کوئی ٹانی نہیں ، لیکن ایک تبحر عالم ، فقیمہ اور شریعت سے سرموانح اف نہ کرنے والی ہستی کے ساتھ ایک غیر شرکی اور غیر مصدقہ واقعہ کومض و یکھنے والوں کے بیان کی آٹر لے کرتح ریر کر دینا غیر اخلاقی ، غیر اسلامی اور انتہامی بات ہے۔ اسلام میں نسبی یا خونی رشتہ کی ایمیت کا حامل نہیں ۔ صرف ایمان اور تقوی معیار ہے "۔ (حوالہ فرکورہ صفحہ ۲۳۳)

مہر وجدانی صاحب .....! یہ واقعہ غیر مصدقہ نہیں ہے، اس کی تصدیق ہو بھی ہے،

تصدیق کنندگان میں انتہائی ثقد اہل اللہ حضرات شامل ہیں جب کداس واقعہ کے پہلے ناقل عالم نبیل وکبیر، رئیس التحر**یر، او بیب شہیر حضرت علامہ ارشد القادری نوراللہ مرقدہ ہیں۔ جوصد رالشرایعہ،** بدر الطریقیة حضرت علامہ المجمعلی اعظمی قدس السرہ العزیز ( خلیفہ اعلی حضرت ) کے برادر نسبتی اور تلمیذ خاص ہیں۔

مہرو جدانی صاحب .....! آپ نے واقعہ کی نفی کے ساتھ ساتھ نسبتوں کو بھی تقید کا نشانہ بنایا ہے۔ حالا تکہ حقیقت میہ ہے کہ نسبت یعنی اولا در سول ہونا تو ہڑی عظمت کی بات ہے محض اولیاء کرام نے بعیت کی بنیاد پران کے خادمین میں انسان تو کیا، کتے کا بھی جنت میں داخلہ مکن ہوگیا ہے، داقم کا اشارہ اصحاب کہف رحم ہم اللہ کے کتے " قطیر "کی جانب ہے۔

مہر وجدانی صاحب الله کارسول تو بادات کرام کے سیدزادہ یا شہزادہ کھے جانے پر بھی سخت تقید فرمائی ہے کہ "الله کارسول تو بادشاہ ہیں تھا۔ اس نے تو بادشاہ ان وقت کاغرور و تکبر پاش کیا اور حکومت البید قائم کی اس کی آل تو تمام امت ہے "۔ (صفحہ ۱۳۲۱) اور احترام سادات کے واقعہ کو دیو مالائی قصہ قرار دے دیا ہے (صفحہ ۱۳۲۱) رسالہ بندا میں موجود موادمکن ہے کہ آپ کی اصلاح کا قریعہ ہوجائے۔ سادات کرام کی نبیت کی عظمت ، ایک صاحبز ادی سیدة النہاء فی العالمین حضرت قاطمة الز ہرارضی الله تعالی عنہا وسلام الله علیہا ہے جاری نسل اور دیگر بنات رسول سیدہ نینب ،سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی الله عنہم سے جاری نسلوں پر علیحدہ ایک بنات رسول سیدہ نینب ،سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی الله عنہم سے جاری نسلوں پر علیحدہ ایک تالیف میں گفتگو ہوگی۔ (افتاء الله عنہا کی ولادت مبارکہ اس موقع و ماحول میں ہوئی کہ جب سیدہ اُم المونین خد بجة الکبری رضی الله عنہا کے گھر قرآن نازل ہونا شروع ہوگیا تھا۔

"احترام ساوات اورامام احدرضا" انجمن ضیاء طیبه کراچی کے تحت نگ آب وتاب سے شائع ہورہی ہے۔ محترم سید صابر حسین شاہ بخاری مدظلہ العالی نے اس مقالہ میں سادات کرام کی عظمتوں کو سیرت اعلیٰ حضرت کے آئینہ میں دیکھا اور قرطاس پرتح ریالی کہ تصویر کا گمان ہو پیش کر دی ہے۔ دی ہے۔

فقیرنے نی کتابت کمپیوٹر ہے کروا کراس کی ترتیب میں بعض مقام پرقوسین میں چند جملے بطور وضاحت لکھے ہیں۔ واقعات کی ترتیب میں کی تونہیں کی البتہ ترتیب کے تسلسل کو قائم رکھنے کی خاطر بعض ہیڈنگ (اپی جانب سے) لگا کراعلی حضرت ہے متعلق جملہ واقعات، ججتہ الاسلام اور مفتی اعظم (رحم ماللہ اجمعین) کے واقعات اپنے اپنے مقام پرایک ہی ترتیب میں درج کردیتے ہیں۔

سید صابر حسین شاہ بخاری مدخلہ العالی نے اپنے اس مقالہ کے اختتام پر نہایت خوبصورت کلمات موعظمت و نصیحت تحریر فرمائے ہیں، گویا درد دل کو خدمت دین و مسلک کے سانچ میں ڈھال دینے کی سعی جمیل فرمائی ہے۔اللہ تعالی ہے دعا ہے کہ سید صابر حسین شاہ بخاری صاحب صاحب کی خدمات کو قبول فرمائے اور بخاری صاحب قبلہ کے دالد مرحوم، سیداللہ رکھا شاہ صاحب کے والدین اور فقیر سیم صدیقی کے والدین اور ہمشیرہ (مرحومین) کی مخفرت فرمائے۔

آمين يا رب العالمين بجاه سيد المرسلين عليه التحية والتسليم و على اله وصحبه اجمعين.

خادم العلماء ،سك درگاه مفتى اعظم

احقر تشيم صديقى غفرله، المجمن ضياء طيبه، بالمقابل حبيب بنك كھار دار برائح، آوم جى داؤ دروۋ، كھارادر، كراچى ـ رابطہ: ـ 0333-3448008

## تقذيم

#### بروفيسر فياض احمرخال كاوش وراثى عليه الرحمه

پروفیسر فیاض احمد کاوش علیہ الرحمہ ممتاز ادیب ، محقق، نقاد اور نعت گوشاع ہے، آپ کی تحریریں خواص وعوام کے لیے بکسال مفید ہوتیں۔ آپ کی ۲۰ سے زائد تصانیف فقیر کی نظر سے گذری ہیں۔ جبکہ آپ کی یاد میں شائع ہونے والے مجلّہ " نذر کاوش " میں فہرست نقنیفات سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی یاد میں شائع ہونے والے مجلّہ " نذر کاوش " میں فہرست نقنیفات سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی یاد میں شائع ہونی ہاں منصر شہود پر آئی ہیں جن میں چند سندھی زبان میں بھی ہیں اور چند غیر مطبوعہ ہیں علاوہ ازیں مختلف کتب پر مقد مات و نقار پظ اور مقالہ جات وغیرہ تعداد میں سوسے کم نہیں ہوں گے میہ مقدمہ جب شائع ہوا آپ حیات تھے۔ ۱۱۔ اکتوبر 1999ء قبل وقت ذوال گیارہ نج کر پینتالیس منٹ پر آپ کا وصال ہوا۔

دنیائے علم ون میں امام احمد رضاعلیہ الرحمہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں آپ کی ہمہ گیر شخصیت اپنے اور بیگانوں کی نظر میں اختلافی ضرور ہوسکتی ہے۔ لیکن ان کی علمی قابلیت یحقیق تدقیق اور بالخصوص عشق رسالت مآب کے بھی معترف ہیں۔ امام احمد رضا کو دولت عشق رسول علیہ افضل الثنا والتسلیم ورثے میں ملی تھی آپ کے والدمحترم حضرت مولا نانقی علی خان علیہ الرحمہ اپنے وقت کے ایک عظیم عالم باعمل اور مفتی اعظم تھے۔ ان کی تحریروں میں رسول مقبول تھے سے عشق و محبت اور وارفنگی بطور خاص نمایاں ہے۔ امام احمد رضاعلیہ الرحمہ اپنے دور طالب علمی میں ایک مرتبر یاضی کی مشہور کتاب چنمینی کا مطالعہ فر مار ہے تھے۔ حضرت والدمحترم مولا نافتی علی خان علیہ مرتبر یاضی کی مشہور کتاب چنمینی کا مطالعہ فر مار ہے تھے۔ حضرت والدمحترم مولا نافتی علی خان علیہ الرحمہ نے دیکھا تو فر مایا:۔

بیٹااس قتم کی چیزوں میں اپناوقت کیوں ہر باد کرتے ہو مصطفیٰ کریم ﷺ کے در بار سے سب کچھ عطا کردیا جائے گا .....

بقول مولا ناحسن رضاخان:

جوسر پررکھنے کومل جائے نعل پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں امام احمد رضانے اپنے قول وفعل سے عشق رسول کا آپ بطور خاص خیال رکھتے تھے۔ جب کوئی سید نظر آتا بچھ بچھ جاتے۔ چنا نچہ ایک مرتبہ ایک سید نقیر نے درواز بے پرصد الگائی۔ اس دن آپ کو اپنے علمی ذوق وشوق کی تیمیل کے لئے حسب سابق والدہ صاحب کی طرف سے رقم ملی تھی۔ جو کہ ایک صندو قجی میں رو پول پیپیوں کی شکل میں موجود تھی۔ جب آپ کومعلوم ہوا کہ فقیر سید ہے تو پوری صندو قجی اس کے سامنے چش کردی۔ فقیر نے کہا کہ جھے اسے پیپیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فر مایا کہ ریہ سب پھھ آپ ہی کا ہے۔ فقیر نے کہا چونی اٹھالی اور کہا کہ یہی میری حاجت ہے۔

امام احدرضا علیہ الرحمہ کی زندگی کے یوں تو کئی پہلو ہیں جن پر آج تک بہت پچھکھا جاچکا ہے۔ لیکن عشق رسول بھی کے پہلو ہیں جتنا لکھا گیا وہ خمنی انداز سے سامنے آیا۔ بالخصوص احترام سادات کے حوالے ہے آج تک کسی فاضل کا مقالہ سامنے نہیں آیا۔ فاضل محقق سیدصابر حسین شاہ بخاری قابل صدمبارک باد ہیں کہ انہوں نے چھے ہوئے (یعنی مخفی گوشوں پر)اس اہم موضوع پر قلم اٹھایا اور اس کی تحقیق کا حق ادا کر دیا۔ ہر چند کہ اس میں درج واقعات اکثر و بیشتر کتب میں نظر آتے ہیں ۔لیکن کی طور پر مخصوص انداز میں ان واقعات کو صفحہ قرطاس پر لانے کا سہرا آئہیں کے سرتجا ہے۔ اس مقالے میں احترام سادات کے خمن میں اعلی حضرت کے روز وشب کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے عشق رسالت ما ب کے تقاضے کو کس طرح پورا کیا اور سے رسول کا کس قدراحترام کیا۔

سیرصاحب نے مختلف حوالوں سے ..... مختلف جہوں سے امام احمد رضاعلیہ الرحمہ اور ان کی اولا دامجاد کی ساوات کرام سے الفت ومحبت کا احاطہ کیا ہے مثلا امام احمد رضاعلیہ الرحمہ اور احرّ ام سادات ، کلام رضا میں محبت سادات کے عناصر ، خاندان رضا اور احرّ ام سادات اور احرّ ام اولا دِسادات ، اولا دِسادات ، اولا دِسادات ، اولا دِسادات وغیرہ اس مقالے کے تا بندہ ودرخشندہ عنوانات ہیں!

مقالہ میں با قاعدہ حوالوں سے تمام واقعات درج کئے گئے ہیں اور آخر میں مآخذ ومراجع کے تحت ان حوالہ جات کی فہرست بھی دے دی گئی ہے۔

سیدصاحب نے اپنی تحریر میں سادہ اور عام فہم زبان استعال کی ہے عام پڑھا لکھا قاری بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔سیدصاحب کا قلم رواں دواں اور پڑا تر ہے، جو بات کہتے ہیں حقائق و شواہد کی روشیٰ میں کہتے ہیں۔ بخاری صاحب نے اپنے مقالے میں اس بات کا بھی خیال رکھا ہے کہا حتر ام سادات کے شمن میں اسلامی نقط نظر واضح ہو۔لہذا انہوں نے فآوی رضویہ کی مختلف جلدوں سے ان فتو وَل کو بھی درج کیا ہے۔ جن میں احتر ام سادات کے شمن میں اعلیٰ حضرت نے شرعی فیصلہ صادر فرمایا ہے۔

اس طرح بجاطور پر کہا جاسکتا ہے کہ بیہ مقالہ رضویات کے حوالے سے ایک اہم اضافہ ہے۔ جس کی زیادہ سے زیادہ اشاعت ہونی چاہئے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی اس مقالے کو قبول عام کا شرف بخشے اور سیدصا حب کو بیش از بیش انعامات عالیہ سے نوازے .....

آمين ثم آمين تجل سيدالمسلين

فیاض احمدخان کاوش جمعهٔ دسمبر ۱۹۹۲ به ۲۲۰ جب المرجب ۱۳۱۷ ه

## تقريظ

#### حضرت علامه غلام مصطفي مجددي مد فيوضه

ہم اہل ایمان ہیں ۔۔۔۔ اللہ اوراس کے رسول ہے جبت کرتے ہیں ۔۔۔۔۔ جس کو اللہ اور اس کے رسول ہے جبت کرتے ہیں ۔۔۔۔۔ جس کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پیار ہے ۔۔۔۔۔ ہمیں بھی اس سے پیار ہے ۔۔۔۔۔ ہم سب سے سے مکہ کرمہ سے ۔۔۔۔ مدینہ منورہ سے ۔۔۔۔ محابہ کرام سے ۔۔۔۔ آل طہار سے ہم سب پر جان وارتے ہیں ۔اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اوراس کے رسول کی مجت ۔ آل طہار کو لیجئے۔ ہمارے پر وردگار نے فرمایا ہے

قُلُ لَا اَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجُراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرُينِي

اے محبوب! فرماد بچئے میں تم سے بچھ نہیں مانگا، اتنا ضرور کہتا ہوں کہ میرے قریبوں سے میں انگا، اتنا ضرور کہتا ہوں کہ میرے قریبوں سے میں کہ وسند

مار برسول فلكاارشاد بك

چار ہیں قیامت کے دن میں جن کی شفاعت کروں گا اگر چدوہ تمام اہل زمین کے گنا ہوں جینے گنا ہے اس کی حاجات پوری گنا ہوں جینے گنا ہوں جین دوڑ دھوپ کرنے والا زبان اور ول سے ان کو چاہئے والا (الصواعق الحرقہ)

مزیدارشادفرماتے ہیں کہ:۔

جھے سے محبت کرواللہ کی وجہ سے اور میرے اہل بیت سے محبت کرومیری محبت کی وجہ سے۔ ( کتاب الشفاء )

آل طہار کی وجہ سے دوزخ سے رہائی کا پروانہ اورعذاب حشر سے امان کی دلیل ہے۔۔۔۔۔اللہ اللہ سب ایمان والوں نے اسپے محبوب کی وجہ سے اسپے محبوب کی موجہ کے اور اور کی اور اور سے محبوب ترکھا۔

سیدناصدیق اکبرد فی فرماتے ہیں کہ:۔

خدا کی شم میں این قریبوں سے زیادہ حضور کے اہل بیت کوعزیز رکھتا ہوں۔ (صیح بخاری)

سیرنا فاروق اعظم علیہ نے اپ لخت جگر عبداللہ کی نبت حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیم المعین کودوگنامال غنیمت دیا (الریاض النظر ہ) اورایک و فعدامام حسن کے سے فرمایا کہ ۔

یعنی اللہ کے بعد تمہاری برکت ہے ہمیں بیونت وعظمت عطا ہوئی۔ سیدنا ابو ہریرہ ﷺ نے امام حسین کے پائے اقدس اپنے کیڑے سے پو تخچے اور کہا کہ:۔ اللہ کی قتم! جتنے آپ کے فضائل میں جانتا ہوں لوگ جان لیس تو آپ کو کندھوں پر اٹھائے کھریں۔(اظہارالسعادت)

سیدناعمر بن عبدالعزیز ﷺ نے آل طہار کے ایک فرووحید حضرت عبداللہ بن حسن علیہ الرحمہ سے کہا کہ:۔

حضور! آپ کی کوئی ضرورت ہوتو آپ کسی کو بھیج دیا کریں مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ آپ میرے درداز نے پر کسی ضرورت کی وجہ سے کھڑے ہوں۔ (الصواعق الحرقہ)

سراج الامد حضرت امام اعظم ﷺ افراد آل نبوت کے احترام میں بچھ بچھ جاتے تھے۔ ایک سیدزاد سے کی تعظیم کے لئے آپ نے بار بار کھڑ ہے ہونا باعث سعادت سمجھا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ:۔

یا اهل بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن انزله یک یک فیکم من عظیمه القدر انکم من لم یصل علیکم لا صلوة له یک فیکم من عظیمه القدر انکم من لم یصل علیکم لا صلوة له یعن اہل بیت! تمهاری مجات کواللہ نے قرآن میں فرض قرار دیا ہے۔ تمهاری شان کے لئے یہی کافی ہے کہ جمس نے تم پر درودنہ پڑھا اس کی نماز نہیں ہوگی۔

امام ربانی مجددالف افی قدس سره فرماتے ہیں کہ ۔

"محبت الل بيت، سرمايه الل سنت است" مخالفان از مي معنى عاقل اند وازمحبت الثال جابل"

اللہ اکبراکس کس چیز کا ذکر کیا جائے۔سب اہل سنت سب المل محبت ۔۔۔۔۔اپنے کھول دل کو اہل بیت کی محبت کی دولت سے لبالب کئے ہوئے ہیں اس محبت میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ کا اپنا ہی انداز ہے آ پ کے نزدیک وہی دل ،دل کہلانے کے قابل ہے جو آل رسول کی دلا سے سرشار ہے اور وہی سر،سر کہلانے کا حقد اور ہے جو آل رسول کے نام یہ کٹ مرنے کو بے تاب ہے فرماتے ہیں ۔۔

خوشا دلے کہ دہندش ولائے آل رسول خوشا سرے کہ کتندش فدائے آل رسول منم امیر و جہانگیر و کجکلا لینی کمینہ بندہ و مسکیں گدائے آل رسول منم امیر و جہانگیر و کجکلا لینی میشد کامل حضور سیدآل رسول ما ہروی علیہ الرحمہ کی جناب میں عرض گزار ہیں گر بباطن یوں لگتا ہے کہ ساری آل رسول کی کی عظمت و محبت کے جناب میں عرض گزار ہیں گر بباطن یوں لگتا ہے کہ ساری آل رسول کی کی عظمت و محبت کے جناب میں آخری شعر عاصل نظم ہے ۔

مرا زنسب ملک است امید آ نکه به حش ندا کنند بیا اے رضائے آل رسول حضرت رضاعلیه الرحمه کاعشق رسول الشخصر حاضر میں ضرب المثل کی صورت دکھائی ویتا ہے اور اس کے حوالے ہے آل رسول الشائے تابی وروجی لگاؤ آپ کونھیب ہوا اسے دکھے کر بے اختیار کہنا پڑتا ہے:۔

اداس رت کو بہاروں سے آشنا کر کے چلا گیا ہے کوئی شخص بھر وفا کر کے موجودہ عہداعلی حضرت علیہ الرحمہ کا عہد ہے آپ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں اور سیرت کے مختلف گوئی ہیں ضرورت تھی کہ آپ کا بیجند بہ بھی لوگوں کی میرت کے مختلف گوئی ہیں ضرورت تھی کہ آپ کا بیجند بہ بھی لوگوں کو دکھایا جاتا اور بتایا جاتا کہ دیکھود کھود کھوا گرمجوب اور مجبوب والوں سے محبت کرنی ہے تو ایسے کرو جیسے اس مردشت نے کی ہے سواس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے فاضل فوجوان حضرت سیدصا بر

حسین شاہ بخاری میدان تحقیق میں واردہونے اورائے قلم کی وہ جولا نیاں دکھا کیں کہ دل عش عش کر اٹھتا ہے اکثر الفاظ وکلمات اعلیٰ حفرت کے ہیں مگر تر تیب و تہذیب کا حسن جناب بخاری صاحب کار ہین منت ہے جونکہ خودسید ہیں اس لئے جہاں جہاں بجہاں بحب کی سرورافز اخوشبوکو آفر بنی نظر آتی ہے آل رسول بھی کی ہے بیابی محبت کے اس سدابہارگلدستے کی سرورافز اخوشبوکو رضاا کیڈی اس سے پہلے بھی بہت سے محبت بجرے مقالات و رضاا کیڈی لا ہور نے عام کیا ہے۔ رضاا کیڈی اس سے پہلے بھی بہت سے محبت بجرے مقالات و رسائل بہترین انداز میں شائع کر بھی ہے مگر موضوع کے اعتبار سے یہ مقالہ منفر ومقام کا حال ہے میری التجا ہے کہ اللہ کر بیم آل محبوب کر یم کے طفیل اس کے ہر حرف کو ہدایت کا چمکتا ہوا ستارا بنا

می توانی که دبی اشک مراحن قبول اے که در ساخته قطرہ بارانی را

غلام مصطفل مجددی، (ایم اے،علوم اسلامیہ)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

کس زبال ہے ہو بیان عزوشان اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت محبوب کا نات رحمۃ للعالمین احم مجتبی محم مصطفیٰ ہے ہے ہے۔ کی علامتوں میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ ہرائ شخصیت ہے محبت کی جائے جن ہے محبوب کا ننات ہے نے مجت فرمائی ہو۔ اہل بیت اطہار اور سادات کرام کی عزت و تعظیم کرنا بھی محبت رسول کی علامت ہے کیوں کہ انہیں حضور ہے ہے ایک خاص نبیت واضافت حاصل ہے۔ آل رسول ہے ہونے کی وجہ سے سادات کرام تو قیر و تعظیم کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ (۱) ہر دور میں اہل محبت نے سادات کرام سے اپنی محبت و عقیدت کا ثبوت دیا ہے بے شک تمام عشاق رسول ہے کی سادات کرام سے مثال اور قابل صدستائش ہے۔ لیکن ان میں امام اہل محبت ہو جب سادات امام احمد رضا محدث ہر بلوی علیہ الرحمہ کی سادات کرام سے محبت و عقیدت ضرب المشل بن چکی ہے احمد رضا محدث ہر بلوی علیہ الرحمہ کی سادات کرام سے محبت و عقیدت ضرب المشل بن چکی ہے آپ سے اختلاف کرنے والوں کو بھی اعتراف ہے کہ:۔

" حقيقي معني مين آپ شيفتهُ رسول ﷺ تنص " (٢)

پیش نظر مقالے میں محت سادات امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ کی سادات کرام سے محبت وعقیدت کی چند جھلکیاں قارئین کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔

امام احمد رضا اورنسب سادات: ـ

ایک استفتاء کے جواب میں نسب سادات کی عظمت ورفعت کے بارے میں امام اہل سنت امام احمد رضا ہر بلوی علیہ الرحمہ نے سیر حاصل بحث فر مائی ہے یہاں صرف چندا قتباسات ملا حظہوں:۔۔

فرماتے ہیں بھا:۔

"روز قیامت میں سب سے پہلے اہل بیت کی شفاعت فرماؤں گا پھر درجہ بدرجہ جو زیادہ نزد یک ہیں قریش تک پھرانصار پھراہل یمن جو کہ مجھ پرایمان لائے اور میری بیروی کی پھر باقی عرب پھراہل عجم اور میں جس کی شفاعت پہلے کروں وہ افضل

-4

مرعلا قداوررشته روز قیامت قطع موجائے گامگر میراعلاقه اوررشته

ایک روایت میں یوں ہے کہ:۔

حضورا قدس ﷺ نے لوگوں کو جمع کیاا ور منبر پرتشریف لے گئے اور فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا کہ زعم کرتے ہیں کہ میری قرابت نفع نہ دے گی ہر علاقہ ورشتہ قیامت میں منقطع ہوجائے گامگر میرارشتہ وعلاقہ کہ دنیاو آخرت میں جڑا ہوا ہے۔ دوسری حدیث صحیح میں یوں ہے کہ:۔

حضوراقدس ﷺ نے برسر منبر فرمایا کیا خیال ہےان شخصوں کا کہ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ کی قرابت روز قیامت ان کی قوم کونفع ندد ہے گی خدا کی سم امیری قرابت دنیاو آخرت میں بیوستہ ہے۔

جب مقبولان خداہے اتناساعلاقہ کہ بھی ان کو پانی بلادیایا وضوکو پانی دے دیا عمر میں ان کا کوئی کام کردیا آخرت میں ایسانفع دے گا توخودان کا جز ہوناکس درجہنا فع ہونا چا جگہ دنیا و آخرت میں صالحین سے علاقہ نسب کا نافع ہونا قر آن عظیم سے ثابت ہے۔

سیذریت مومن کا حال ہے جواسلام پرمریں اگران کے باپ دادا کے در ہے ان کی مزلوں سے بلندر ہوئے تو بیا پ دادا سے ملادیئے جائیں گے اور ان کے اعمال میں کوئی کی شہوگی جب عام صالحین کی صلاح ان کی نسل و اولا دکو دین و دنیا و آخرت میں نفع دیتی ہے تو صدیق، فاروق وعثمان وعلی وجعفر وعباس وانصار کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی صلاح عظیم کا کیا کہنا جن کی اولا دمیں شخ صدیقی و فاروقی وعثمانی وعلوی وجعفری وعباسی وانصاری ہیں یہ کیوں نہ اپنے نسب کریم سے دین و دنیا و آخرت میں نفع پائیں گے پھر اللہ اکبر! حضرات سادات کرام ، اولا و اعباد ، حضرت خاتون جنت بتول زہرارضی اللہ تعالی عنہا کہ خود حضور پر نورسید الصالحین سیدالعالمین سیدالم سلین بھی کی بیٹی ہیں کہ ان کی شان تو ارفع واعلی و بلند و بالا ہے۔

حضورا قدس ﷺ نے دعا فر مائی کہ:۔

وہ تیرے رسول کی آل ہیں تو ان کے بدکاران کے نیکوکاروں کو دے ڈال اوران سب کو مجھے بہدفر ماوے پھر فر مایا! مولی تعالیٰ نے ایسا ہی کیا۔

امیرالمومنین علی (کرم الله و جهه الکریم) نے عرض کی "مافعل"، کیا کیا، فرمایا! بیہ تمہارے ساتھ کیا جوتمہارے بعد آنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا۔

تفاضل انساب بھی یقیناً ثابت اور شرعاً اس کا اعتبار بھی ثابت اور انساب کریمه کا آخرت میں نفع دینا بھی جزاء ثابت اور نسب کو مطلقاً محض بے قدر وضائع و برباد جاننا سخت مردود و باطل خصوصاً اس نظر سے کہ اس کاعموم عرب بلکہ قریش بلکہ بنی ہاشم بلکہ سادات کرام کو بھی شامل اب یہ یقول اشد غضب و ہلاک و بوار سے حاکل اور اس پرنظر فقیر غفر لدالقد برکواس قدر تطویل پر حامل کہ نسب عرب نہ کہ قریش نہ کہ ہادات کرام کی جمایت ہر مسلمان پر فرض ۔

ہاں نسب پر فخر جائز نہیں نسب کے سبب اپنے آپ کو ہڑا جاننا تکبر کرنا جائز نہیں دوسروں کے نسب پر طعن جائز نہیں کم نسبی کے سبب حقیر جاننا جائز نہیں نسب کوکسی کے حق میں عاریا گالی دینا جائز نہیں اس کے سبب کسی مسلمان کا دل دکھانا جائز نہیں احادیث جواس باب میں آئیس انہیں معافی کی طرف نا ظر ہیں و باللہ التوفیق خدمت گاری اہل بیت مصطفیٰ کے لئے سے بیان ایک رسالہ ہوگیا۔ ملخصا (۳)

امام احمد رضا اور فضیلت سادات:

۱۳۳۵ هیں حکیم عبدالجبار خال وہام پورضلع بجنور نے سوالات پوچھے کہ کیا سید پر دوزخ کی آنچ قطعاً حرام ہے اور وہ کسی بدا عمال کی پاداش میں دوزخ میں جائی نہ ملے گا؟ آل فاطمہ کا مخصوص اعزاز وامتیاز کیا حضرت فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعہ سے ہے کیوں کہ جناب سیدہ موصوفہ سید کونین کے کی صاحبز اوی ہیں یا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات خاص کی بدولت بیرت بہ سادات ہے؟

ان سوالات کے جواب میں امام احمد رضامحدث بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: ۔

سادات کرام جو واقعی علم الہی میں سادات ہوں ان کے بارے میں ربعز وجل سے امید واثق یہی ہے کہ آخرت میں ان کو کئی گناہ کا عذاب ند دیا جائے گا حدیث میں ہے ان کا فاطمہ اس لئے نام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی تمام ذریت کو نار پر حرام فرمادیا۔

ووسری حدیث میں ہے کہ:۔

حضورا قدس ﷺ نے حضرت بنول زہرارضی الله تعالی عنها سے فرمایا "اے فاطمہ رضی الله عنها! نہ تجھے عذاب کرے گانہ تیری اولا دمیں کسی کو"۔

(۲) امیرالمومنین مولی علی کرم الله تعالی و جهه کی اولا دا مجاد اور بھی ہیں قریشی ہاشی علوی ہونے سے ان کا دامان فضائل مالا مال ہے مگر بیشرف اعظم که حضرات سادات کرام کو ہے ان کے لئے نہیں سیہ شرف حضرت بتول زہرارضی الله تعالی عنها کی طرف سے ہے کہ:۔

فاطمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) میر اٹکڑا ہے سب کی اولا دیں اپنے باپ کی طرف نسبت کی جاتی ہیں سوااولا دفاطمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کے کہ میں ان کا باپ ہوں ملخصاً (م)

السلاۃ والسلام میں ایک استفتاء آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ سادات بنی فاطمہ علیہا السلاۃ والسلام میں سے کوئی متنفس خواہ وہ کوئی مشرب رکھتا ہو، اور کیسے ہی اعمال کا ہو، نار دوز خ سے بری ہے۔اس کے متعلق آل قبلہ کی جو پجھرائے اقدس ہواس سے مطلع فرمائے۔اس کے جواب میں امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:۔

"سیدکوئی مشرب رکھتا ہو بیلفظ بہت وسیع ہے آج کل بہت مشرب صری کفر دار تداد کے بین جیسے قادیانی، نیچری، رافضی، وہائی، چکڑالوی، دیوبندی وغیرہم ۔جو مشرب کفرر کھتا ہو ہرگز سید نہیں ہاں سلامت ایمان کے ساتھ اعمال کیے ہی ہوں اللہ عزوجل کے کرم سے امید داثق ہے ہی ہے کہ جواس کے علم میں سید بین ان سے

اصلاً کسی گناہ پر پچھ مواخذہ نہ فرمائے، اس باب میں اور احادیث بھی وارد ہیں کہ ذریت بتول زہرا (رضی اللہ تعالی عنها)عذاب ہے محفوظ ہے۔ "ملخصاً (۵)

سید نہ کہنا بلکہ اس کو ناجائز پیشہ وروں (مراثی وغیرہ) سے مثال دیتا کیسا ہے اور اس مثال دینے اللہ اس کو ناجائز پیشہ وروں (مراثی وغیرہ) سے مثال دینا کیسا ہے اور اس مثال دینے والے کے پیچھے نماز جائز ہے یانہیں اور سید کی بے تو قیری کرنے والا گمراہ بدند ہب ہے یانہیں؟ اس کے جواب میں محت سادات امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:۔

"سُنی سید کی بے تو قیری سخت حرام ہے ، شیخ حدیث میں ہے چیٹخف ہیں جن پر میں نے لعنت کی ،اللہ ان پرلعنت کر ہے اور ہرنبی کی دعا قبول ہے، از ال جملہ

- (۱) ایک وہ جو کتاب اللہ میں اپنی طرف سے پچھ بڑھائے۔
- (٢) دوسراده جوخروشرب کھاللہ کی تقدیرے ہونے کا انکار کرے۔
- ۳) تیسراده جومیری اولادے اس چیز کوحلال رکھے جواللہ نے حرام کیا۔
  - ﴿ تين اشخاص مزيدية بين : -
- (م) جبراً کسی کوعزت کا منصب دینا جبکه الله نے اسے ذ**لیل کی**ا ہواور کسی صاحب عزت کو ذلیل کرنا جبکہ اللہ نے اسے عزت دی ہو۔
  - ۵) الله نے جوحرام کیا ہواسے حلال کرنے والا۔
  - (۲) میری سنت (طریقه) کوچهوژ نے والا \_ (جامع الصغیر جس۲۸۲،)

اورایک صدیث میں ارشادفرماتے ہیں بھاکہ:۔

جومیری اولاد کاحق ند پیچانے وہ تین باتوں میں ایک سے خالی نہیں یا تو منافق ہے یا حرام یا چضی بچے۔

جوکی عالم کو"مولویا" پاسیدکو"میروا"اس کی تحقیر کے لئے کیے وہ کافر ہے اوراس میں شک نہیں جورنہ گئے نہیں جورنہ کی تحقیر بوج سیادت کرے وہ مطلقا کافر ہے،اس کے پیچھے نماز محض باطل ہے ورنہ کروہ اور جوسید مشہور ہواگر چدوا تفیت نہ معلوم ہو،اے بلادلیل شرعی کہددینا کہ بیسی کے النسب نہیں

اگر شرا لط قذ ف کا جا مع بو صاف بیره به اورایها کیندوالاای (۸۰) کورون کا سر اواراوراس کے بعداس کی گوائی ہمیشہ کومرووداورا گرشر ط قذ ف نه بوتو کم اذکم بلاوجه شرعی ایذائے مسلم ہے اور بلاوجه شرعی ایذ اے مسلم حرام قطعی ، رسول اللہ علی فرماتے ہیں کہ:

جس نے بلاوجہ شرعی می مسلمان کوایذ ادی، اس نے مجھے ایذ ادی اور جس نے مجھے ایذ ادی، اس نے مجھے ایذ ادی، اس نے اللہ عزوجل کوایذ ادی، والعیاذ باللہ تعالی واللہ تعالی اعلم۔"(٢)
۱۳۳۲ دیں ای قتم کا استفتاء آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ:۔

- (۱) جولوگ سیدول کو کلمات بے اوبانہ کہا کرتے ہیں اور ان کے مراتب کو خیال نہیں کرتے بلکہ کلم تحقیر آمیز کہ بیٹھتے ہیں ان کا کیا تھم ہے؟
- (٢) حضور روركائنات 繼ن درباره محبت واطاعت آلك لئے كھار شاوفر مايا بے يائيس؟
  - (٣) اورجولوگسیدوں معبت رکھتے ہیں ان کے لئے میم محشر میں آسانی ہوگی یانبیں؟
- (۴) ایک جلسه میں دومولوی صاحبان تشریف رکھتے ہیں ایک ان میں سے سید ہیں تو مسلمان کسے صدر بنا کیں؟

جواب میں امام احمد مضامحدث بریلوی علید الرحم فرماتے میں۔

(۱) سادات کرام کی تعظیم فرض ہے اور ان کی تو بین ترام بلکہ علائے کرام نے ارشاد فر مایا جو کئی عالم کومولو یا یا کئی سید کو میر وابر وجہ تحقیر کیے کا فرہے ، رسول اللہ وی فی ماتے ہیں کہ ۔۔ جو میر کی اولا داور انسار اور عرب کاحق نہ پہچانے وہ تمن علتوں سے خالی نہیں یا تو منافق ہے یا حرام یا جیضی بچہ بلکہ علا و انسار وعرب سے تو وہ مراد ہیں جو گمراہ و بدد ین نہ ہوں اور سادات کرام کی تعظیم ہمیشہ جب تک ان کی بد فی جی کو کو نہ پنچ کہ اس کے بعد وہ سید ہی نہیں نسب مقطع ہے جیسے نیچری، قادیا نی ، دہائی ، غیر مقلد، کہ اس کے بعد وہ سید بی نسب متوظع ہے جیسے نیچری، قادیا نی ، دہائی ، غیر مقلد، دیو بندی اگر چرسید مشہور ہوں نہ سید ہیں نمان کی تعظیم طال بلکہ تو بین و تکفیر فرض ۔ دیو بندی اگر چرسید مشہور ہوں نہ سید ہیں نمان کی تعظیم طال بلکہ تو بین و تکفیر فرض۔ دیو بندی اگر جہ سارے بارے ہیں متواتر حدیثیں بلکہ قرآن عظیم کی آیت کر برہ ۔۔۔۔ فیل کو ایک منت بحد اللہ تعالی مسلمان کادین فیل کو ایک میت بحد اللہ تعالی مسلمان کادین

ہادراس سے حروم ناصی ، خار تی جہنی ہے والعیا فی اللہ تعالی حرمیت صادقہ ندروافض کی عربت کا فیہ جنہیں ائمہ اطہار فر مایا کرتے تھے ، خدا کی قتم تمہاری محبت ہم پر عار ہوگ ، اطاعت عامہ ، اللہ ورسول کی چرعلائے وین کی ہے اصل اطاعت اللہ ورسول کی ہے ، علائے دین ان کے احکام ہے آگاہ پھر اگر عالم سید بھی ہوتو " نور علی نور " امور مباحیہ میں علائے دین ان کے احکام ہے آگاہ پھر اگر عالم سید بھی ہوتو " نور علی نور " امور مباحیہ میں جہاں تک نے شرعی حرج ہونہ کوئی ضرر سید غیر عالم کے بھی احکام کی اطاعت کرے کہ اس میں اس کی خوشنودی ہے اور سادات کرام کی خوش میں کہ حد شرع کے اندر ہو حضور سید عالم اللہ کی رضا ہے اور حضور کی رضا ، اللہ عزوم کی رضا۔

(۳) ہاں سچ مجان اہل بیت کرام کے لئے روز قیامت نعتیں برکتیں راحیں ہیں حضور اقدی ﷺ نے فرمایا کہ:۔

الل بیت کی محبت لازم پکڑو کہ جواللہ ہے ہماری دوئی کے ساتھ ملے گا وہ ہماری شفاعت ہے جنت میں جائے گا۔ مہاری جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ شفاعت ہے جنت میں جائے گا۔ مہارائی نہیجیانے۔ کسی کواس کا ممل نفع نہ دے گا جب تک ہمارائی نہیجیانے۔

(٣) اگر دونوں عالم دین تی میں العقیدہ اور جس کام کے لئے صدارت مطلوب ہے اس کے اہل ہوں تو سید کوتر جے ہے ورنہ ان میں جو عالم علم میں زائد یاسی ہواور دونوں علم دین میں مادی ہوں تو جواس کام کازیادہ اہل ہو۔"ملخصاً (٤)

اس کے اعمال واخلاق فراب ہیں اور باعث نگ وعار ہیں تو اس سید ہے لیکن اس کے اعمال کی وجہ اس کے اعمال کی وجہ اس کے اعمال واخلاق فراب ہیں اور باعث نگ وعار ہیں تو اس سید ہے اس کے اعمال کی وجہ ہے تفرر کھنااور نسی حیثیت ہے اس کی تکریم کرنا جائز ہے کہیں۔ اس سید کے مقابل کوئی غیرشل شخ مغل، پھان وغیرہ وغیرہ کا آ دمی نیک اعمال ہوتو اس کو اس سید پر بحثیت اعمال کے ترج جہوں ہے کہ نبیں شرع شریف ہیں اس حالت میں اعمال کوتر جے ہے کہ نسب کو بینوا تو جروا۔ اس کے جواب میں محب سادات امام احمد رضا محدث بر ملوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ۔۔

"سيدى المذبب كى تعظيم لازم باكرچداس كے اعمال كيے بى بول ان اعمال

الل بيت اور بني ماشم بإك وطيب بين:

امام احمد رضامحدث بریلوی علیه الرحمدی اعلی تحقیقات کے مطابق سادات کرام کوز کو ة دینا برگز جائز نہیں، اس موقف کو ثابت کرنے کے لئے آپ نے ایک محققانہ کتاب تصنیف فرمائی ہیں ہے۔ کتاب کا نام "الز برالباسم فی حرمة الزکو ة علی بنی ہاشم " ہے یعنی کلیاں اس بات پر سکر اتی ہیں کہ بنی ہاشم پر زکو قلینا حرام ہے اس کے نام ہی سے ادبی اطافت کے علاوہ ادب واحر ام کی خوشبو پھوٹ پھوٹ کرائل ایمان کے دماغوں کو فرحت اور ایمانوں کو جلائل رہی ہے۔ اس کتاب میں فرماتے ہیں:۔

"سادات اوردوسرے بنی ہاشم کوز کو قاور یوئی دوسرے صدقات واجب فطراند وغیرہ دینا ہرگز جائز نہیں نہ آئیں لینا حلال ہے۔ سید عالم ﷺ ہمتواتر حدیثیں ان کی حرمت پر دلالت کرتی ہیں اور اس حرمت کی علت ان حضرات کی عزت و بررگ ہے، کیوں کہ زکو قال کامیل ہے اور یوئی دوسرے صدقات واجباس مستعمل پانی کی طرح ہیں جو گنا ہوں کی نجاست دھو ڈالے، اور اٹل بیت و دیگر بنی ہاشم صاف کی طرح ہیں جو گنا ہوں کی نجاست دھو ڈالے، اور اٹل بیت و دیگر بنی ہاشم صاف صقرے، پاک وطیب ہیں، ان کی شان اس سے کہیں بلند ہے کہ وہ اپنے آپ کو الین چیز وں سے آلودہ کریں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ صدقہ کم ﷺ اور آل محمد

(總) كے لئے طلال نبيں۔(٩)

١٣٠٤ه ميں گونده سے سيد حسين حيدر مياں عليه الرحمہ نے دوبارہ جب يوچھا كه سادات محتاجين كوزرز كوة ويناجائز بے يانهيں، بہت سادات محتاج ايے ملتے ہيں كه خود مانكتے ہيں اور میں نے سنا کہ علمائے رامپور نے جواز کا فتوی دیا مگر میں نے اب تک پیے جرات نہ کی اس بارے میں آپ کیا تھم فرماتے ہیں، تواس کے جواب میں وحید عصر فقیدا سلام ام احمد رضا محدث بریلوی علیه الرحمہ نے چیصفحات پرنہایت ہی محققانه اور عالمانه ومحیانه جواب رقم فرمایا اس کی سطر سطرے احتر امسادات کی مبک آرہی ہے۔ یہاں صرف ایک اقتباس ہی ملاحظہ کرتے چلیں:۔ " یہ باون (۵۲)عبارتیں اور ستائیس (۲۷) حدیثیں جن کی طرف فقیر نے استحریر میں اشارہ کیا بحد اللہ تعالیٰ اس وقت فقیر کے پیش نظر میں ،سب کی نقل ہے بخو ف تطويل دست كثى كى ، بالجمله اصلاً محل شك وارتياب نبيس كدسا دات كرام وبني بإشم یرز کو ۃ یقیناً حرام نداختیں لینا جائز ندان کے دیئے زکو ۃ ادا ہوتو اس میں گناہ کے سوا مجھ حاصل نہیں اور اس کے جواز برفتوی دینا محض غلط و باطل اور حلیہ صحت بلکہ قابلیت اغماض سے عاری و عاطل کیا معلوم نہیں کہ علمائے کرام نے ایسے نتو ہے کی نبت کسے سخت الفاظ ارشاد کئے ہیں ، رہایہ کہ پھراس زمانہ پرآ شوب میں حضرات سادات کرام کی مواسات کیوں کر ہو، اقول ( بعنی میں کہتا ہوں ) بڑے مال والے اگراييخ خاص مالول سے بطور نذرو مدیدان حضرات علیه کی خدمت ندکرین توان کی بے سعادتی ہے۔ وہ وقت یاد کریں جب ان حضرات کے جدا کرم ﷺ کے سوا ظاہری آئکھوں کو بھی کوئی طباو ماوی نہ ملے گا، کیا پیندنہیں آتا کہ وہ مال جواضیں کے صدقه میں انھیں کی سر کار سے عطا ہوا جے عنقریب چھوڑ کر پھرویسے ہی خالی ہاتھوز ر زمین جانے والے ہیں،ان کی خوشنودی کے لئے ان کے پاک مبارک بیٹول پر اس کا ایک حصہ صرف کیا کریں کہ اس بخت حاجت کے دن اس جوا دکریم رؤف رجیم علیہ افضل الصلوة والتسلیم کے بھاری، انعامول عظیم اکرامول سےمشرف

ہوں ، ابن عسا کرامیر المومنین مولی علی کرم اللہ تعالی و جہہے راوی ، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ:۔

" جومیرے اہل بیت میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گامیں روز قیامت اس کا صلدائے عطافر ماؤں گا"۔

"جو خص اولا دعبدالمطلب میں کسی کے ساتھ دنیا میں نیکی کرے،اس کا صلہ دینا مجھ پرلازم ہے جب وہ روز قیامت مجھ سے ملے گا"۔ (جامع الصغیر،ص۵۳۳)

الله اكبر.....! الله اكبر.....! قيامت كا دن وه قيامت كا دن وه بخت ضرورت سخت حاجت کا دن اور ہم جسے مختاج اور صله عطا فر مانے کومصطفیٰ ﷺ سا صاحب التاج، خداجانے کیا کچھویں اور کیسا کچھنہال فرمادیں، ایک نگاہ لطف ان کی جملہ مہمات دو جہاں کوبس ہے۔ بلکہ خودیبی صلہ کروڑوں سے اعلیٰ وانفس ہے جس کی طرف كلمكريمه "اذا لىقىتىنى "اشارەفرما تاپ، بلفظ "اذا" تعبيرفرمانا، بحدالله روز قیامت وعده وصال و دیدارمحبوب ذ والجلال کا مژده سنا تا ہے،مسلمانو!اور کیا در کار ہے، دوڑ واوراس دولت وسعادت کولو، و باللہ التو فیق اور متوسط حال والے اگرمصارف مستحبه کی وسعت نہیں و کیھتے تو بحد اللہ وہ تدبیر مکن ہے کہ زکو ۃ کی زکوۃ ادا مواور خدمت سادات بھی ہجا ہولیعن کسی مسلمان مصرف زکو ہ معتمد علیہ کو کہ اس کی بات سے نہ پھرے، مال زکو ہ سے کچھرو پیر بہنیت زکو ہ دے کر مالک کردیے پھر اس سے کیے تم اپنی طرف سے فلال سید کی نذر کر دواس سے دونوں مقصود حاصل ہو جائیں گے کہ زکوۃ تواس فقیر کو گئ اور یہ جوسید نے پایا نذرانہ تھا، اس کا فرض ادا موگیااورخدمت سید کا کامل نواب دونوں کوملا" . (۱۰)

خاندان رضا اوراحر ام سادات: مولا ناحسنین رضا خان علیه الرحمه کصفی میں: -

اعلیٰ حضرت محدث بر بلوی علیہ الرحمۃ کا خاندان سادات کی عزت وعظمت کے لئے مدت ہے مشہور ہے۔ اعلیٰ حضرت قبلہ کے دادامولا نارضاعلی خال علیہ الرحمہ دوزانہ نماز فجر پڑھ کرسادات کرام نومحلّہ کی خبریت معلوم کرنے اور سلام عرض کرنے جایا کرتے تھے ان کے اس معمول میں کی مجبوری ہی سے فرق پڑتا تھا، یہ خاندان نجیب بھی سادات کرام کا عجیب خاندان تھا، ان کے اخلاق کر بیہ یہ کہلوا لیتے تھے کہ ان کی رگوں میں خون رسالت ہے اور سارا خاندان حسین وجمیل خوبصورت اور خوب سیرت تھا، مولا نارضاعلی خال علیہ الرحمہ کے بعد مولا نافق علی خال علیہ نام کو ضرور شریک کرتے تھے اور ان کا اعزازی حصہ سب سے دو گنا ہوتا تھا۔ (۱۱)

#### كلام رضامين محبت سادات كے عناصر:

کشته نگاه مصطفی امام احمد رضا علیه الرحمه کوسادات کرام سے محبت وعقیدت اپنے خاندان سے ورشہ میں ملی تھی یہی وجہ ہے آپ حب رسول اور حب اہل بیت میں خصرف سرشار بلکہ حب اہل بیت میں گم گشته و وارفتہ بھی تھے آپ کی نعتیہ شاعری میں عشق رسول کے ساتھ ساتھ محبت اہل بیت عظام کے عناصر بدرجہ اتم موجود ہیں مشتے نمونداز خروارے کے طور پر یہال چندا شعار ہی پراکتفا کیا جائے گا درج ذیل اشعار میں سادات کرام سے اپنی عقیدت کا اظہار یول فرماتے ہیں:۔

تو ہے مین نور تیرا سب گھرانہ نور کا سیجئے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل

تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں

کیا بات رضا اس چنتان کرم کی ز ہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول ہم تہارے ہو کے کس کے پاس جائیں صدقه شنرادول کا رحمت کیجئے معدوم نه تھا سائي شاه تقلين اس نورکي جلوه گهه تھي ذات حسين ممثیل نے اس سایہ کے دو حصے کے آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین محت سادات امام احمد رضامحدث بريلوي عليه الرحمه اييغ مشهور زمانه سلام مين نهايت عقیدت و بجزونیاز کے ساتھ اہل بیت عظام پراس طرح سلام پیش کرتے ہیں:۔

یارہ ہائے صحف غنچہ ہائے قدس ابل بيت نبوت په لاکھوں سلام آب تطبیر سے جس میں پودے جے اس ریاض نجابت یہ لاکھوں سلام حصرت شنرادي كونين خانون جنت سيده فاطمه الزبرارضي الله عنها كي شان مين نذرانه عقیدت بول پیش کرتے ہیں:۔

خون خیر السل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت یہ لاکھوں سلام اس بتول جبر ياره مصطفل تجله آرائے عفت یہ لاکھوں سلام جس کا آنچل نہ ویکھا مہ و مہر نے اس ردائے نزاہت یہ لاکھوں سلام جان احمد کی راحت یہ لاکھوں سلام سيده، زاهره، طيبه، طاهره نواسدرسول خدا ﷺ حضرت امام حس تجتبي ﷺ كے اوصاف كمالات يرايي عقيدت کے پھول یوں نچھاور کرتے ہیں:۔

وه حسن مجتبی سید الاسخیاء راكب دوش عزت يه لاكھول سلام روح روح سخاوت په لاکھول سلام اوج مہر ہدی موج بح ندی حاشی گیر عصمت یه لاکھوں سلام همد خوار لعاب زبان ني نواستدرسول خداء حضرت امام حسين شهيد كربلاه كى خدمت ميس سلام نيازيول پيش کرتے ہیں:۔

اس شهيد بلا شاه گلگون قبا بے کس دشت غربت یہ لاکھوں سلام

در درج نجف مہر برج شرف رنگ روئے شہادت یہ لاکھول سلام حضرت مولائ كائتات على المرتضى شيرخدا كرم الله وجهه الكريم كي شان ميس لب كشائي

اس طرح کرتے ہیں:۔

ساقئي شير و شربت په لاکھول سلام باب فصل ولايت يه لا كھول سلام الالین دافع الل رفض و خروج حیار می رکن ملت یه لاکھول سلام شير شمشير زن شاه خيبر شكن اير تو دست قدرت يه لاكول سلام ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج احای دین و سنت یه لاکھوں سلام

مرتضى شير حق المجع اللهجعين اصل نسل صفا وجه وصل خدا

ن تمام سادات گرانے پر سلام محبت بول ہیں:

اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے ان سب اہل مکانت یہ لاکھول سلام ان کی بالا شرافت یه اعلی درود ان کی والا سیادت یه لاکھول سلام فخر السادات خصنوغوث الأعظم شيخ عبدالقادر جيلاني علييه الرحمه سيه امام احمد رضاعليه

الرحمه كى محبت وعقيدت اظهر من القنس ب-آب ني حضور غوث الاعظم عليه الرحمه كى شان ميس كى قصائد لکھے ہیں جوشہور ومعروف ہیں چندا شعار ملاحظہ ہوں:۔

اونے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا اولياء ملتے بين أسميس وه بي تلوا تيرا میری گردن می مجی ہے دور کا ڈورا تیرا حشرتک میرے ملے میں رے پا تیرا تو ہے وہ غیث کہ جرغیث ہے پیاسا تیرا

حرم طیبہ و بغداد جدهر کیجئے نگاہ جوت پرتی ہے تری نور ہے چفتا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفتے ہو مرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا ہیں پشت پناہ غوث اعظم کیوں ڈرتے ہو تم رضاکی سے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا تھے ہے در درے مگ اور سگ ہے ہے مجھ کونبت اس نشانی کے جوسک ہیں نہیں مارے جاتے تو ہے وہ فوٹ کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا

سورج اگلوں کے چیکتے تھے چیک کر ڈوب افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا سرکار ب**غدادعلیہ الرحمہ** سے استعانت واستمد ادیوں فرماتے ہیں:۔

طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث گر تیرا کرم کابل ہے یا غوث دوہائی یا محمی الدین دوہائی بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث نبیت قادریت پریوں ناز فرماتے ہیں۔

قادری کر قادری مکھ قادر ہوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے مشہور زمانہ سلام میں بارگاہ غوث الاعظم علیہ الرحمہ میں سلام محبت یوں پیش کرتے

ين:\_

غوث اعظم المام التى والتى جلوه ثان قدرت په لا كھول سلام قطب و ابدال و ارشاد و رشد الرّ شاد مى دين و ملت په لا كھول سلام مرد خيل طريقت په به عد درود فرد اہل حقيقت په لا كھول سلام جس كى منبر ہوئى گردن اولياء اس قدم كى كرامت په لا كھول سلام المل محبت محدث بريلوى عليه الرحمه اپنے مشائخ سادات مار ہره كى خدمت ميں نياز مندان سلام يوں پيش كرتے ہيں:۔

سید آل محمد امام الرشید گل روض ریاضت په لاکھوں سلام دعرت حمزه شیر خدا و رسول زینت قادریت په لاکھوں سلام نام و کام و تن و جان و حال و مقال سب میں ایچھے کی صورت په لاکھوں سلام نور جاں عطر مجموعه آل رسول میرے آقائے نعمت په لاکھوں سلام زیب سجاده، سجاو نوری نہاد احمد نور طینت په لاکھوں سلام اشجره عالیہ قادر میر برکاتیہ "کی ابتداء میں ائمہ اہل بیت اطہار سے اپنی نیاز مندی اور

عقیدت کااظہار یوں فرماتے ہیں:۔

یا الی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے

مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کر بلائیں رو شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقر علم مدی کے واسطے صدق صادق الاسلام کر بے فضب راضی ہوکاظم اور رضا کے واسطے اللہ تعالی سے اپنے مشاکح کرام کے واسطے سے "حب اہل بیت" کی دولت یوں مانگتے ہیں:۔

حب اہل بیت دے آل محمد کے لئے کر شہید عشق حمزہ بیشوا کے واسط اینے پیرومرشد حفزت آل رسول مار ہروی علیہ الرحمہ کا واسطہ دے کر " خادم آل رسول اللہ" بننے کی تمنایوں ظاہر فرماتے ہیں:۔

دو جہاں میں خادم آل رسول الله کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے(۱۲) امام احمد رضا اور احترام سا دات:

محب سادات امام احدرضا محدث بریلوی علیه الرحمه ایک استفتاء کے جواب بیس
"سادات کرام" ہے اپنی غلامی اور نیاز مندی کا اظہاران الفاظ بیں فرماتے ہیں کہ
"یفقیر ذلیل بحدہ تعالیٰ حفرات سادات کرام کا ادنی غلام وخا کیا ہے۔ ان کی محبت و
عظمت ذریعہ نجات وشفاعت جانتا ہے، اپنی کتابوں میں چھاپ چکا ہے کہ سیداگر
بد فدہب بھی ہوجائے اس کی تعظیم نہیں جاتی جب تک بد فدہی ففر تک نہ پنچ ہاں
اگر بعد کفر سیادت ہی نہیں رہتی پھراس کی تعظیم حرام ہوجائی ہے اور یہ بھی فقیر بارہا
فتوی دے چکا ہے کہ کی کوسید بچھنے اوراس کی تعظیم کرنے کے لئے ہمیں اپنے ذاتی
علم سے اسے سید جاننا ضروری نہیں جولوگ سید کہلائے جاتے ہیں ہم ان کی تعظیم
کریں گے ہمیں تحقیقات کی حاجت نہیں نہ سیادت کی سند ما تھنے کا ہم کو تھم دیا گیا
ہے اور خوابی نخو ابی سند دکھانے پر مجبور کرنا اور نہ دکھا کیں تو برا کہنا مطعون کرنا ہرگز
جائز نہیں ۔۔۔۔السامی امناء علی انسابھم (لوگ اپنے نسب پرامین ہیں) ہاں
جس کی نبست ہمیں خوب تحقیق معلوم ہو کہ یہ سید نہیں اور وہ سید ہے اس کی ہم تعظیم
جس کی نبست ہمیں خوب تحقیق معلوم ہو کہ یہ سید نہیں اور وہ سید ہے اس کی ہم تعظیم

نہ کریں گے تنا ہے سید کہیں گے اور منا سب ہوگا کہ ناوا تقوں کو اس کے فریب سے مطلع کر دیا جائے میرے خیال میں ایک حکایت ہے جس پر میراعمل ہے کہ ایک شخص کی سید ہے المجھا، انھوں نے فر مایا میں سید ہوں کہا کیا سند ہے تمہارے سید ہونے کی رات کو زیارت اقدس ہے مشرف ہوا کہ معرکہ حشر ہے بی شفاعت خواہ ہوا، اعراض فر مایا، اس نے عرض کی میں بھی حضور کا امتی ہوں فر مایا کیا سند ہے تیرے امتی ہون فر مایا کیا سند ہے تیرے امتی ہونے کی "(۱۳)

زیارت حربین شریفین کے دوران علائے حربین نے امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ کی کانی قدر ومنزلت کی پالحضوص حفزت مولانا سید محد سعید مغربی علیہ الرحمہ آپ کے علم وفضل اور تقوی وطہارت سے متاثر ہو کر حسب رواج عرب سلسلہ کلام میں شخاطب کے دفت "یاسیدی" فرمایا کرتے تھے بظاہر ریکوئی الی بات نہیں کہ اس شخاطب سے شرمندگی محسوں کی جائے مگرامام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ کے جذب عشق نے اس بات کو بھی گوارانہ کیا اور اس سیدزاد سے تحدر منازیم منطی کو تعلیہ الرحمہ کے جذب عشق نے اس بات کو بھی گوارانہ کیا اور اس سیدزاد سے کے قدم نازیم کم فضل کا تاج نچھاور کرتے ہوئے فرمایا ۔۔

" شخ الدلائل حضرت مولانا سير محد سعيد مغربي (عليه الرحمه) كے الطاف كى تو حدى الله الله فقير سے خطاب ميں "ياسيدى" فرماتے ، ميں شرمنده ہوتا ، ايك بار ميں في اس فقير سے خطاب ميں "ياسيدى" فرمايا والله سيدتو تم ہو ميں نے عرض كى ميں سيدوں كا غلام ہوں فرمايا يوں بھى توسيد ہوئے نبي الله فرماتے ہيں مولى المقوم مينهم (قوم كا غلام آزاد شده آخيس ميں سے ہے) الله تعالی سادات كرام كى بچى غلاى اوران كے صدقے ميں آفات و نيا وعذاب قبر وعذاب حشر سے كامل آزادى عطافر مائے آمين "(١٢٧)

امام احدرضا محدث بریلوی علیه الرحمه کوفخر السادات حضورغوث الاعظم سیدنا عبدالقادر جیلانی النورانی رحمه الله تعالی علیه سے حیرت انگیز حد تک محبت وعقیدت تھی ، آپ تادم زیست بغداد شریف، مدینه شریف اور کعبه شریف کی جانب پاوس پھیلا کرنہیں بیٹھے۔

محبت غوشیت سے لبریز ایک واقعہ محدث اعظم مندسید محد محدث کچھوچھوی علیہ الرحمہ کی زبانی سنیئے:۔

" مجھے کارا فناء پر لگانے ہے پہلے خود گیارہ رویے کی شیرینی منگا کی اینے بلنگ پر مجھ کو بھا كراورشيرين ركوكر فاتحفوشيديره كردست كرم سے شيرين مجھكوبھى عطافرمائى اور حاضرین میں بھی تقسیم کا حکم دیا کہ اچا تک اعلیٰ حضرت بلنگ سے اٹھ کھڑے ہوئے سب حاضرین کے ساتھ میں بھی کھڑا ہوگیا کہ شاید کسی شدید حاجت سے اندرتشریف لے جائیں گےلیکن جیرت بالائے جیرت سیہوئی کہ اعلیٰ حضرت زمین پراکروں بیٹھ گئے سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا ہورہاہے دیکھا توبید دیکھا کہ تقسیم کرنے والے کی غفلت سے شیرینی کا ایک ذرہ زمین پر گر گیا تھا اور اعلیٰ حفرت اس ذر ہے کونوک زبان سے اٹھار ہے ہیں اور پھرانی نشست گاہ پر بدستور تشریف فرما ہوئے اس واقعہ کودیکھ کرسارے حاضرین سرکارغوشیت کی عظمت و محبت میں ڈوب گئے اور فاتحة غوثيه كي شيرين كے ايك ايك ذرے كے تبرك ہو جانے ميں كى دوسرى دليل کی حاجت ندرہ گئی، اب میں سمجھا کہ بار بار جھ سے جوفر مایا گیا کہ کچھنہیں ہے آپ کے جدامجد کاصدقہ ہے وہ مجھے خاموش کردینے کے لئے ہی نہ تھااور نہ صرف مجھ کو شرم دلانا بی تھی بلکہ درحقیقت اعلی حضرت غوث پاک کے ہاتھ میں چول قلم در دست كاتب تے جس طرح كم غوث ياك، سركار دوعالم ﷺ كے باتھوں ميں چوں قلم دردست كاتب تصلخصاً (١٥)

اعلی حضرت محدث بریلوی علیه الرحمه کواییخ مشائخ سادات مار ہرہ سے بھی انتہائی عقیدت و محبت تھی ۔ مشاخ سادات مار ہرہ سے بھی انتہائی عقیدت و محبت تھی ۔ صاحبز ادہ سید محمد امین بر کاتی نبیرہ خاتم الا کا برحضرت سید شاہ آل رسول بر کاتی قدس سرہ فرماتے ہیں: ۔

"اعلیٰ حضرت اپنے مرشدان عظام کا اس درجہ اوب ملحوظ رکھتے تھے کہ مار ہرہ کے اٹیشن سے خانقاہ برکا تیہ تک برہنہ پاپیدل تشریف لاتے تھے اور مار ہرہ سے جب عجام خطیا پیام لے کر بریلی جاتا تو " حجام شریف " فرماتے اور اس کے لئے کھانے کا خوان اپنے سرافدس پرر کھ کرلایا کرتے تھے۔ " (١٦)

امام احدرضا محدث بریلوی علیه الرحمه کوسادات کرام کی ادنی می پشیمانی بھی بے چین کردیتی تھی اس وقت تک آرام نہ کرتے جب تک سیدزادے کو مطمئن نہ کردیتے تھے۔ ملک العلماء علامہ محد ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں:۔

"جس زمانہ میں اعلیٰ حضرت کے دولت کدہ کی مغربی سمت جس میں کتب خانہ نیا تغییر ہور ہا تھا،عورتیں اعلیٰ حضرت کے قدیمی آبائی مکان میں جس میں حضرت مولا ناحسن رضا خان صاحب برادر اوسط اعلى حضرت مع متعلقين تشريف ركھتے تھے، قیام فرماتھیں اور اعلیٰ حضرت کا مکان مردانہ کر دیا گیا تھا کہ ہر وقت راج مز دورون کا اجتماع رہتا، ای طرح کئی مہینہ تک وہ مکان مرداندر ہا جن صاحب کو اعلی حضرت کی خدمت میں باریابی کی ضرورت روتی ہے گھئے بہنچ جایا کرتے جب وہ كت خانه مكمل موليا، مستورات حسب دستورسابق اس مكان ميس جلى آئين، ا تفاق وقت كه ايك سيد صاحب جو يجهدون يهلي تشريف لائ تقے اور اس مكان كو مردانہ مایا تھے پھرتشریف لائے اوراس خیال سے کہ مکان مردانہ ہے بے تکلف اندر چلے گئے، جب نصف آگن میں پہنچ تو مستورات کی نظریری جوز نانہ مکان میں خانہ داری کے کاموں میں مشغول تھیں ، انہوں نے جب سیدصا حب کود یکھا تو گھراکر إدهراُ دهریرده میں ہوگئیںان کے جانے کی آہٹ ہے جناب سیدصاحب كوعلم ہوا كه بيرمكان زنانه ہو كيا ہے، مجھ سے سخت غلطى ہوئى جو ميں حلا آيا اور ندامت کے مارے سر جھکائے واپس ہونے گئے کداعلی حضرت وکن طرف کے سائبان سے فوراتشریف لائے اور جناب سیدصاحب کو لے کراس جگدیہنچے جہال حفزت تشريف ركها كرتے اورتصنيف و تاليف ميں مشغول رہتے اورسيدصا حب كو بٹھا کر بہت دیرتک یا تیں کرتے رہےجس میں سیدصاحب کی پریشانی اور ندامت

دورہو، پہلے تو سیدصاحب خفت کے مارے خاموش رہے پھرمعذرت کی اورا پئی
اعلی ظاہر کی کہ مجھے زنانہ مکان ہونے کا کوئی علم نہ تھا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ
حضرت بیسب تو آپ کی باندیاں ہیں آپ آ قااور آ قازادے ہیں معذرت کی کیا
عاجت ہے ہیں خور جھتا ہوں حضرت اطمینان سے تشریف رکھیں، غرض بہت دیر
عاجت ہے ہیں خور ہی بٹھا کران سے بات چیت کی، پان منگوایا، ان کو کھلایا، جب
د یکھا کہ سیدصا حب کے چہرہ پر آ ٹارندامت نہیں ہیں اور سیدصا حب نے اجازت
عابی، ساتھ ساتھ تشریف لائے اور باہر کے پھا ٹک تک پہنچا کران کورخصت فرمایا
وہ دست بوس ہوکر رخصت ہوئے عجب انقاق کہ وہ وقت مدرسہ کا تھا اور رحم اللہ خال
خادم بھی بازار گئے ہوئے ہے، کوئی شخص باہر کمرہ پر نہ تھا جوسیدصا حب کو مکان کے
ادر نہاق سے کہا کہ ہم نے تو سمجھا کہ آج خوب بے مگر ہمارے پٹھان نے وہ
ور سراواقع بھی اس سے کم نہیں :۔

ایک سید صاحب بہت غریب مفلوک الحال متے عمرت سے بسر ہوتی تھی، اس لئے سوال کیا کرتے متے مگر سوال کی شان عجیب تھی جہاں پہنچ فرماتے دلواؤ سید کوائی سد دن انفاق وقت کہ چھا تک میں کوئی نہ تھا، سید صاحب تشریف لائے اور سید ھے زنانہ دروازہ پر پہنچ کر صدا لگائی دلواؤ سید کو" اعلیٰ حفرت کے پاس اس دن اخراجات علمی یعنی کتاب کاغذ وغیرہ داد دہش کے لئے دوسورو پے آئے تھے جس میں نوٹ بھی تھے گئے جس کی ضرورت ہوسرف فرما کیں، اعلی حضرت نے آفس بکس کے اس حصہ کوجس میں میسب رو پے تھے، سیدصاحب کی حضرت نے آفس بکس کے اس حصہ کوجس میں میسب رو پے تھے، سیدصاحب کی آواز سنتے ہی ان کے سامنے لاکر حاضر کر دیا اور ان کے روبر و لئے ہوئے کھڑے رہے، جناب سیدصاحب و یہ تک ان سب کو دیکھتے رہے اس کے بعد ایک چونی لئے و

لے لی، اعلی حضرت نے فرمایا، حضور بیسب حاضر ہیں ، سیدصاحب نے فرمایا مجھے اتنائی کافی ہے، الغرض جناب سیدصاحب ایک چونی لے کرسٹرھی پر سے اتر آئے اعلی حضرت بھی ساتھ ساتھ تشریف لائے، پھا تک پران کورخصت کر کے خادم سے فرمایا، دیکھوسیدصاحب کو آئندہ سے آواز دینے، معدالگانے کی ضرورت نہ پڑے، جس وقت سید صاحب پر نظر پڑھے نورا ایک چونی حاضر کر کے سید صاحب کو رخصت کر دیا کروسجن اللہ وجمہ ہ تعظیم سادات ہوتو ایسی ہو" (۱۸)

مولانا مولوی مفتی محمد ابراجیم صاحب فریدی نے صدر مدرس مدرسی شس العلوم بدایوں، حضرت سیدنا سید شاہ مہدی حسن میاں صاحب سجادہ نشین سرکار کلاں مار ہرہ تشریف کی روایت سے تحریر فرمایا کے سیتح ریفر مایا کی سیتح ریفر مایا کے سیتح ریفر کے سیتح ری

جب میں بریلی آتا تو اعلیٰ حضرت خود کھانالاتے اور ہاتھ دھلاتے، حسب دستور ہاتھ دھلاتے وقت فرمایا، حضرت شاہزادہ! انگوشی اور چھلے مجھے دیجے "میں نے فوراً اتار کردے دیے اور وہاں ہے بمبئی چلا گیا، بمبئی سے واپس مار ہرہ آیا تو میری بیٹی فاطمہ نے کہا کہ ابا، بریلی مولا ناصا حب کے یہاں سے پارس آیا تھا جس میں چھلے اور انگوشی تھے، بید دونوں طلائی تھے۔ والا نامہ میں تحریر تھا "شنرادی صاحبہ بید دونوں طلائی اشیاء آپ کی ہیں "۔ بیتھا اعلیٰ حضرت کا سادات اور بیرزادوں کا احترام، جزاہ الله تعالیٰ خیر الجزاء"۔ (19)

وساحب سجادہ شاہ مہدی حسن میاں کے لیے طلائی انگوشی نا جائز تھی بلکہ طلائی اشیاء تو مردوں پرحرام ہیں، اعلی حضرت نے حکمت عملی سے کام لے کر گھر میں شنر ادی صاحبہ کے لیے بمجوا دیں کوئی اور عالم ہوتا تو شایداس طرح مخاطب ہوتا کہ

" آپ کو پیتنہیں آپ فعل حرام کا ارتکاب کرتے ہیں بیطلائی انگوشی اور چھلے آپ کے لیے نہیں ہیں "

لیکن بیمحت سادات ہیں بھی سیدکو پنہیں کہیں گے کہتم حرام کام کرتے ہولیکن پنہیں

كەنتى تېلىغ بھى ادانە ہو۔امر بالمعروف اور نبى عن المئكر برغمل بھى ہوگيا اور سيدصاحب كَي شان مين. گستاخى بھى نہيں ہوئى۔ ﴾

مولانا مولوی سید شاه ابوسلیمان محمد عبدالمنان قادری چشتی فردوی علیه الرحمه ایک خط بنام ملک العلماء محمد ظفرالدین بهاری علیه الرحمه میں کھتے ہیں:۔

"جوفقر کوبھی ۱۳۳۹ھ کے موسم بہار میں بریلی شریف جانے کا انفاق ہوا، جناب مولانا مولوی قاضی رحم الہی صاحب علیہ الرحمہ مدرس مدرسہ نے ججھے اعلیٰ حضرت کی خدمت فیض در جت میں پہنچایا، آپ کی زیارت نے بتام و کمال فقیر پریہ ثابت کر دیا کہ جو پچوبھی آپ کی تعریفیں ہوتی ہیں وہ کم ہیں، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو جب معلوم ہوا کہ یہ فقیر سادات سے ہے تو آپ نے بڑی عزت بخشی پھرا خلاق کا بیعا کم کہدودن مجھے آپ کے اخلاق کر بھانہ نے روک رکھا اوران وفول میں اس فقیر نے بہت پچھے نیوض و برکات حاصل کئے پھر رخصت ہوتے وقت خاص کرم فر مایا کہ پچھ نفتر روپے جو الہ آباد کی آمد و رفت میں صرف ہو سکتے ہیں بلکہ پچھے ذاکد ہی تھے مرحت فر مائے ، فقیر نے پہلے تو انکار کیا لیکن اعلیٰ حضرت نے بیفر مایا کہ بیت کے گھر کے عنایت کردہ ہیں، اے لیجئے تو فقیر نے وہ رقم لے کی ملخصا (۲۰)

بعد نماز جمعہ پھائک، میں (اعلیٰ حضرت) تشریف فر ماہیں اور حاضرین کا مجمع ہے کہ شخ امام علی صاحب قادری رضوی مالک ہوٹل رئیس کریم جمین کے براورخوردمولوی نورمجد صاحب کی آواز جو بسلسلة تعلیم مقیم آستانہ تھے، باہر سے قناعت علی قناعت علی کارنے کی گوش گزار ہوئی، آخیس فور اطلب فر مایا اور ارشا وفر مایا کہ سیدصا حب کواس طرح بکارتے ہو، بھی آپ نے جھے بھی نام لیتے ہوئے سنا، مولوی نورمجد صاحب نے ندامت سے نظر نیچی کر لی فر مایا تشریف لے جائے اور آئندہ سے اس کا لحاظ رکھیے "۔(۲۱)

سادات کرام کوعام لوگوں سے متاز کرنے والا ایک دوسرا ایمان افروز واقعہ ملاحظہ

فرمائيں: ـ

"اعلی حضرت علیہ الرحمہ کے یہاں مجلس میلا دمبارک میں سادات کرام کو بہنست اورلوگوں کے دوگنا حصہ بروقت تقسیم شیر نی ملا کرتا تھا اورای کا اتباع اہل خاندان بھی کرتے ہیں، ایک سال بموقع بارہویں شریف ماہ ربیج الاول ہجوم میں سیدمحود جان صاحب علیہ الرحمہ کو خلاف معمول اکہ احصہ بعنی دو طشتریاں شیر نی کی بلاقصد پہنچ گئیں، موصوف خاموثی کے ساتھ حصہ لے کرسید ہے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اورعرض کیا، حضور کے یہاں سے آج مجھے عام حصہ ملا، فرمایا سیدصاحب تشریف رکھیئے اور تقسیم کرنے والی کی فوری طبی ہوئی اور سخت اظہار ناراضی فرمات میں ہوئے ارشاد فرمایا، ابھی ایک سینی (خوان) میں جس قدر جھے آسکیں، بھر کر لاؤ چنانچی فورائیں ہوئی، سیدصاحب نے عرض کیا حضور میرا ایم تقصد نہ تھا، ہاں قلب کو ضرور تکلیف ہوئی جے برواشت نہ کر سکا، فرمایا سیدصاحب بیشیر بی تو آپ کو قبول کرنا ہی ہوگی، ورنہ بچھے خت تکلیف رہے گی اور قاسم شیرین سے کہا کہ ایک آدی کو سیدصاحب کے ساتھ کر دوجواس خوان کو مکان تک پہنچا آئے، انھوں نے فورائیل سیدصاحب کے ساتھ کر دوجواس خوان کو مکان تک پہنچا آئے، انھوں نے فورائیل

امام احدرضا محدث بریلوی علیه الرحمه کے تلافدہ، خلفاء اور طقه احباب میں اکثریت سادات کرام کی تھی، آپ نے ان کے احترام میں کوئی کسرنہ چھوڑی۔ یہاں صرف فخر السادات حضرت شاہ سید محمطی حسین شاہ اشرنی میاں کچھوچھوی علیه الرحمہ کے احترام کی کیفیت احاط تحریر میں لائی جاتی ہے:۔

حفرت شاہ محملی حسین شاہ اشر فی کچھوچھوی علید الرحمہ جب بریلی تشریف لے گئے تو اعلی حضرت بریلوی علید الرحمہ نے آپ کی صورت ولبراندد کی مقتے ہی فرمایا:۔

اشر فی اے بخت آ کہنہ حسن خوباں اے نظر کردہ پروردہ سے محبوبال

ساتھ ہی بیاعلان بھی فر مایا:۔

جس نے غوث پاک قدس سر**ہ العزیز کونہ د**یکھا ہودہ ہم شکل غوث الاعظم قدس سرہ، العزیز کودیکھے"۔

اللہ تعالی اور رسول پاک ﷺ کے تعم کے بعد اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے یہاں سا دات کرام ہی کا تھم نافذ ہوسکتا تھا، سا دات کرام کے تھم کے بعد اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کوسوائے تمیل تھم کے کوئی چارہ کارہی نہ ہوتا تھا۔ یہاں بیواقعہ تحریم کرکنا دلچیس سے خالی نہ ہوگا کہ:۔

تھے،سیدصاحب کی اطلاع یاتے ہی باہرآ گئے،سیدصاحب سے قدم ہوس ہوئے، اب بات چیت شروع موئی، سید صاحب نے فرمایا، میں نے سامے کرآ پ نے کهانا چیوژ دیا ہے،اعلی حضرت نے عرض کیا کہ میں توروز کھا تا ہوں،سیدصاحب ففرمايا مجصمعلوم بحبياآ يكمات بن، وعلى حفرت فيعرض كياكه حضور! میرے معمولات میں اب تک کوئی فرق تیبیں بڑا ہے۔ میں اپناسب کام بدستور کررہا ہوں، مجھے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی تو سیدصاحب قبلہ برہم ہو گئے اور کھڑے ہو کر فرمانے لگے، اچھا تو میں کھانا لئے جاتا ہوں ،کل میدان قیامت میں سرکار دو جہال ﷺ کا دامن بکر تر عرض کروں گا کہ ایک سیدانی نے بڑے شوق سے کھانا یکایا اور ایک سید لے کرآیا گرآپ کے احمد مضاخال (علیہ الرحمه) نے کسی طرح نہ کھایا،اس پراعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا نب مھنے اور عرض کیا كدين الخيل حكم كے لئے حاضر بول ، ابھي كھائے ليتا بول ،سيد صاحب قبلد نے فرمايا اب توبيكها ناتم جب هي كهاسكته مو، جب ميه وعده كرو كداب عمر بحركها نانه جيهوڙ و گے۔ چنانچه اعلیٰ حضرت قبله علیه الرحمہ نے عمر مجر کھانا نہ چھوڑنے کا وعدہ کیا تو سید قبلہ نے اپنے سامنے نصیں کھلایا اور خوش خوش تشریف لے گئے۔ (۲۲)

امام احد رضا محدث بریلوی علیه الرحمه نے سادات کرام کی خواہشات کے سامنے ہمیشہ سر سلیم محکم کیا۔ جب بھی کسی سیدزاد سے نے کوئی فرماکش کی تو آپ نے ذرہ بھر بھی تاخیر گوارانہ فرمائی بلکہ فورالقیل کی۔مولانا شاہ مانامیاں قادری علیه الرحمہ لکھتے ہیں:۔

"ایک مرتبه مولانا سید محدود جان صاحب علیدالرحمه، اعلی حضرت علیدالرحمه کی خدمت میں صاضر ہوئے اور صورت سوال سامنے دست بستہ کھڑے ہوگئے، اعلیٰ حضرت علیدالرحمہ نے فرمایا، کیوں سید صاحب کیا کوئی خدمت ہے میرے لائق؟ سید صاحب نے فرمایا، کیاع ض کروں، ایک سوال ہے، کیا آپ پورافرما کیں گے؟ اعلیٰ حضرت علیدالرحمہ نے ارشاوفر مایا، اگر میرے امکان سے با برنہیں ہوگا تو انشاء اللہ

ضرور پورا کروں گا،سیدصاحب نے فرمائش کی کہ میں آپ کے دست مبارک سے صرف ۲۲ گز کیڑا کفن کے لئے چاہتا ہوں، اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، حضرت سیدصاحب انشاء اللہ میں آپ کی فرمائش جلد ہی پوری کردوں گا اور پھر صبح ہوتے ہی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ۲۲ گز سفید لٹھا سیدصاحب کی خدمت میں پیش کردیا"۔(۲۵)

حضرت سید محمداحس بر بلوی کی ایماء پر جج وزیارت کے بارے میں نہایت ہی محبت آمیز انداز میں ایک کتاب رقم فرمائی۔اس کی وضاحت کتاب کے آغاز میں ہی فرمادی۔اس سے بھی محبت سادات کی خوشبوم ہک رہی ہے۔ملاحظ فرمائے:۔

" ٣ شوال ١٣٢٩ ها كو والا جناب حضرت سيد محمد احسن صاحب بريلوى في فقيراحمد رضا قادرى غفرلد سے فرما يا • اشوال كومير ااراده ج ہے بہت لوگ جاتے ہيں، ج كا طريقة اور سفر ك آ داب لكھ كر چھاپ ديں، حضرت سيد صاحب كے تكم سے بكمال استجال ميد چند سطور تحرير ہوئيں، اميد ہے كہ بہ بركت سادات كرام اللہ تعالی قبول فرمائے اور مسلمان بھائيوں كوفع بينجائے۔ آ مين " (٢٦)

ادارہ تحقیقات امام احدرضا کراچی کے صدر مولا ناسید وجاہت رسول قادری مظلہ راقم کے نام ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں:۔

"عمر محتر مدسیدہ حسنہ بیگم روایت کرتی ہیں کہ جب احقر کی جدہ محتر مدسیدہ نذیری بیگم ہر ملی شریف اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے دولت کدہ پر حاضر ہوتی تھیں تو ان کی آرز و ہوتی کہ پیر کے گھر میں آرز و ہوتی کہ پیر کے گھر الے کی خوا تین کی خدمت کی جائے، پیر کے گھر میں جاروب کشی کی سعادت حاصل کی جائے۔ لیکن ان کی بیر آرز و کبھی پوری نہ ہوسکی کیوں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمہ اور آپ کے بعد حضرت ججتہ الاسلام مولانا حامد رضا خال علیہ الرحمہ کا اپنے گھر والوں کو بیت کم تھا کہ بیسید زادی ہیں۔ خبرداران سے کوئی خدمت نہ لی جائے بلکہ بیہ ہماری مخدومہ ہیں، ان کی خدمت کی

جائے اوران کے آرام وآسائش کا پورا پورا خیال رکھا جائے، چنانچہ جدہ محتر مہلیہا الرحمہ کے بقول جتنے آرام وآسائش سے وہ اپنے پیرومرشد کے گھر میں رہتیں اشنے مجھی اپنے گھر میں بھی ندر ہیں "۔(۲۷)

امام احدرضا اورسادات فاخربيه اللهآباد.

مولانا شاہ خالد میاں فاخری منظلہ خاندان فاخریہ سے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے گہرے روابط کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:۔

"اصل واقعہ جوخود میں نے اپنے والد ماجد فخر اما جدمولانا شاہد فاخری علیہ الرحمہ سے سناوہ بیہ ہے۔ کہ:۔

١٩٣٠ء مين حضرت فخر العلماء (شاه محمد فاخر بيخو داله آبادي) كا وصال مواوه شديد گرمی کا ز مانہ تھا، میں خانقاہ کے اس حصہ میں جوخلوت کہا جاتا ہے سور ہا تھا، ایک دن کسی نے آ کر جگایا کہ کوئی بزرگ جن کے ساتھ چندآ دمی ہیں حضرت فخرالعلماء کے مزار پر فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ دو پہر کا وقت تھا میں بنیان اور کنگی پہنے ہوئے لیٹا تھا، ابھی میں اٹھ رہا تھا کہ دوسرے آ دمی نے آ کر بتایا کہ بریلی کے مولانا احدرضا خان صاحب تشریف لائے ہیں، میں گھبرا کرایک چھانہ لئے ہوئے ای حالت ہے باہرنکل بڑا، چونکہ حادثہ کو چندہی ایام گزرے تھے اور مزار برسامیہ کے لئے ابھی کوئی انتظام نہیں ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ اعلی حضرت سخت دھوب میں عالم استغراق میں کھڑے فاتحہ پڑھ رہے ہیں، میں نے چھاتہ کھول کرسا یہ کرلیا، جب اعلى حضرت فاتحديد هكر فارغ ہوئے ، مجھے ديكھ كررونے لگے اورسنو! كمانھول نے كياارشادفرمايا ،فرمايا شامدميان! قيامت مين اگر مجه على يوجها كيا كرايك سيدزاده تیرے سریر چھانة لگا کر کھڑا تھااور تھے خبر نہ تھی تو میں کیا جواب دوں گا؟ پھر فرمایا، ا جِها شاہد میاں! پیدوعدہ کرو کہ جب آفاب کی تمازت بھیجے پھلا رہی ہوگی، اس وقت بھی ای طرح میرے مریر ساہ کرو گے؟ پھر خانقاہ شریف میں تشریف لائے

اور چائے نوش فرمائی، میرے والد ماجد نے ارشاد فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کا بیارشاد احترام ساوات کے اس جذبہ کا اظہار ہے جوساوات کے لئے ان کے قلب مصفیٰ میں موجود تھا"۔ (۲۸)

### احررضا کی دستارسیرزادہ کے پائے نازیر:

سیدزاد ہے کی التماس پر جم غفیر میں شکست و ذلت کوزیب گلوکرنے کا واقعہ سیدالطا گفتہ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کا تو تاریخ کے صفحات میں ماتا ہے لیکن نا دانستگی اور الشعوری طور پر ایک مزدور سیدزاد ہے کے کا ندھے پر سواری کر لینے کے بعد ندامت وشر مساری کا انداز اور اس نادانستہ جرم کے از الد کا منظراما م احمد رضا علیہ الرحمہ کے علاوہ چشم فلک نے ندویکھا ہوگا۔ یہ ایمان افروز اور نا قابل فراموش واقعہ رئیس التحریر علامہ ارشد القادری صاحب مدظلہ (برادر نسبتی حضرت مدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی قدس سرہ ، خلیفہ اعلی حضرت قدس سرہ ) کے قلم سے ملاحظہ فرمائیے:۔

امام اہل سنت کی سواری کے لئے پاکی دروازے پر لگا دی گئی تھی سینکڑوں مشا قان دیدا نظار میں کھڑے تھے، وضو سے فارغ ہوکر کپڑے نہ بتن فرمائے عمامہ باندھااورعالماندوقار کے ساتھ باہرتشر نف لائے، چبرہ انور سے فضل وتقو ک کی کرن پھوٹ رہی تھی، شب بیدار آئکھوں سے فرشتوں کا تقدی بری رہا تھا۔ طلعت جمال کی ول کشی سے مجمع پر ایک رفت انگیز بے خودی کا عالم طاری تھا گویا پر وانوں کے ہجوم میں ایک شمع فیروزاں مسکرار ہی تھی اور عند لیبان شوق کی انجمن میں ایک گل رعنا کھلا ہوا تھا۔ بری مشکل سے سواری تک پہنچنے کا موقع ملا۔

پاہوی کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد کہاروں نے پالکی اٹھائی، آگے پیچھے داہنے بائیں نیازمندوں کی بھیٹر ہمراہ چل رہی تھی۔ پالکی لے کر تھوڑی دور ہی چلے تھے کہ امام اہل سنت نے آواز دی۔ " مالکی روک دو"۔ تعلم کے مطابق پاکلی رکھ دی گئی، ہمراہ چلنے والا مجمع بھی وہیں رک گیا۔ اضطراب کی حالت میں باہرتشریف لائے، کہاروں کواینے قریب بلایا اور بھرائی ہوئی آواز میں دریافت کیا۔

"آ پلوگوں میں کوئی آل رسول تو نہیں ہے؟"

اینے جداعلیٰ کا واسطہ سی بتائے:۔

"میرے ایمان کا ذوق لطیف تن جانال کی خوشبو محسوس کررہاہے"۔ اس سوال پر اچانک ان میں سے ایک شخص کے چہرے کا رنگ فق ہوگیا۔ پیثانی پرغیرت و پشیمانی کی کئیریں انجرآ کمیں۔

بنوائی، آشفۃ حالی اورگردش ایام کے ہاتھوں ایک پامال زندگی کے آثاراس کے انگ انگ سے آشکار تھے۔

کافی در تک خاموش رہنے کے بعد نظر جھکائے ہوئے دبی زبان سے کہا۔ مزدور سے کام لیاجاتا ہے، ذات پات نہیں پوچھاجاتا۔ آ ہ آ پ نے میر سے جداعلیٰ کاواسطہ دے کرمیری زندگی کا ایک سربستہ راز فاش کردیا۔

سیجھ لیجے کہ میں ای چن کا ایک مرجھایا ہوا پھول ہوں، جس کی خوشہو ہے آپ
کی مشام جال معطر ہے۔ رگوں کا خون نہیں بدل سکتا اس لئے آل رسول ہونے
سے انکارنہیں ہے لیکن اپنی خانماں برباد زندگی کود مکھ کریہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔
چند مہینے سے آپ کے اس شہر میں آیا ہوں، کوئی ہنر نہیں جانتا کہ اسے اپنا
ذریعہ معاش بناؤں ۔ پاکلی اٹھانے والوں سے رابطہ قائم کرلیا ہے، ہرروز سویر ب
ان کے جھنڈ میں آ کر بیٹھ جاتا ہوں اور شام کو اپنے جھے کی مزدوری لے کراپنے بال
بیوں میں لوٹ جاتا ہوں۔ ابھی اس کی بات تمام نہ ہو پائی تھی کہ لوگوں نے کہلی بار
تاریخ کا یہ چرت انگیز واقعہ دیکھا کہ عالم اسلام کے ایک مقتدرا مام کی وستاراس کے
قدموں پررکھی ہوئی تھی اور وہ برستے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ پھوٹ پھوٹ کھوٹ کو التجا

کرر ہاتھا۔

معزز شفراد ہے! میری گتاخی معاف کر دو، لاعلی میں بین خطا سرز دہوگی ہے۔
ہائے غضب ہوگیا جن کے گفش پاکا تاج میرے سرکاسب سے بڑا اعزاز ہے ان
کے کا ندھے پر میں نے سواری کی، قیامت کے دن اگر کہیں سرکار نے پوچھ لیا کہ
احمد رضا! کیا میرے فرز ندول کا دوش ناز مین ای لئے تھا کہ وہ تیری سواری کا بوجھ
اٹھائے تو میں کیا جواب دول گا۔ اس وقت بھرے میدان حشر میں میرے ناموس
عشق کی گنتی بڑی رسوائی ہوگی؟

آہ!اس ہولناک تصورے کلیجیش ہواجار ہاہے۔ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ جس طرح ایک عاشق دلگیر روشھے ہوئے محبوب کو مناتا ہے، بالکل ای انداز میں وقت کاعظیم المرتبت امام اس کی منت وساجت کرتا رہا اورلوگ پھٹی آئھوں سے عشق کی ناز بردار یوں کا بیرفت انگیز تماشد دیکھتے رہے۔

یہاں تک کہ گی بارزبان سے معاف کردینے کا اقرار کرالینے کے بعد امام اہل سنت نے پھراین ایک آخری التجائے شوق پیش کی۔

چونکہ را عشق میں خون جگر سے زیادہ و جاہت و ناموں کی قربانی عزیز ہے اس لئے لاشعوری کی اس تقصیر کا کفارہ جب ہی اوا ہوگا کہ اب تم پاکھی میں بیٹھو اور میں اسے اپنے کا ندھے پراٹھاؤں "۔

اس التجاپر جذبات کے تلاظم سے لوگوں کے دل ہل گئے وفوراثر سے فضامیں چینیں بلند ہو گئیں۔ ہزارا ٹکار کے باوجود آخر سیدزادہ کو عشق جنون خیز کی ضد پوری کرنی ہڑی۔

آہ وہ منظر کتنا رقت انگیز اور دل گداز تھا جب اہل سنت کا جلیل القدر امام کہاروں کی قطار سے لگ کراپے علم فضل، جبہ درستار اورا پنی عالمگیر شہرت کا سارا اعز ازخوشنود کی حبیب کے لئے ایک گمنام مزد در کے قدموں پر نثار کرر ہاتھا۔ شوکت عشق کامیا بمان افروز نظارہ دیکھ کر پھروں کے دل پیکھل گئے ، کدورتوں کا غبار حجت گیا ، نفلتوں کی آگھل گئے ، کدورتوں کا غبار حجت گیا ، خفلتوں کی آگھل گئی اور دشمنوں کو پھر مان لیما پڑا کہ آل رسول کے ساتھ اس کی وار تگی کا اغدازہ کون لگا سکتا ہے ، اٹل افساف کواس حقیقت کے اعتراف میں کوئی تامل نہیں ہوا کہ نجد سے لے کر سہار نبور تک رسول کے ساتھ واک خور کے خلاف احمد رضا کی برہمی قطعاً حق بجانب ہے۔

صحرائے عشق کے اس رو تھے ہوئے دیوانے کواب کوئی نہیں مناسکتا و قابیشہ دل کا پیغیظ ایمان کا بخشا ہوا ہے نفسانی بیجان کی پیدادار نہیں۔

ہے ان کے عطر ہوئے گریبال سے مست گل سے جمن، جمن سے مبااور مباسے ہم (۴۹) تاجدار معرفت حضرت پیرڈا کٹر سیدمحمد مظاہر انٹرف الانٹر فی البحیلانی عدظلہ، کی زبانی ایک ایمان افروز واقعہ ساعت فرما کیں۔

اعلیٰ حفرت بجدودین ملت حفرت مولانا امام احمد مضا خان قدس مره، بریلی کرسی کله بین قیام پذیر سے ای محلے بین ایک سید زادے رہتے تھے جوشراب نوشی کرتے تھے اوراعلیٰ حفرت ان کے اس عمل سے تحت متنقر تھے، ایک مرتباعلیٰ حفرت بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے گھر پر کوئی تقریب منعقد فرمائی اور اس تقریب بین محلے کے تمام لوگوں کو موکیا لیکن ان سید زادے کو موفوجین کیا بقریب ختم ہوگئ اور تمام مہمان اپنے گھروں کو چلے گئے، ای دات اعلیٰ حفرت نے خواب دیکھا کہ ایک دات اعلیٰ حفرت نے خواب دیکھا کہ ایک دریا کے کنارے بیر اور آپ کے جلکہ سب کے آتا و موٹی سلطان دیکھا کہ ایک دریا کے کنارے بیر کا دو عالم بھی الانبیاء علیہ التحسیہ والتسلیم کچھا نظ کیڑے دھورہے ہیں تو اعلیٰ حفرت جب قریب آتا کے اور ای طرف منتک آتا کے اور ای طرف منتک نیسی کرتے جہاں وہ قیام پذیر ہے البذا میں اس کے گذمے کیڑوں سے خود غلاظت نہیں کرتے جہاں وہ قیام پذیر ہے البذا میں اس کے گذمے کیڑوں سے خود غلاظت دور کرر با بھی بس ای وقت اعلیٰ حضرت پر بلوی علیہ الرحمہ کی آتا کھی گئی اور بات دور کرر با بھی بس ای وقت اعلیٰ حضرت پر بلوی علیہ الرحمہ کی آتا کھی گئی اور بات

مجھ من آگی کہ یکس طرف اشارہ ہے۔ چنانج بغیر کی پیکیاہث کے اعلیٰ حضرت ای وقت اینے گھرے گھٹوں اور ہاتھوں کے بل چل کران سید زادے کے دروازے برتشریف لائے اور اعلیٰ جعزت بریلوی نے ان کے باؤں پکڑ گئے چر معافی کے طلب کارہوئے سیدماحب نے اعلیٰ حضرت کوجب اس حال میں دیکھاتو متجب ہوئے اور كيا: مولانا! يوكيا حال ہے آب كا اور كول جھ كنهكار كوشرمنده كرتے ہيں تواعلی حفرت نے اپنے خواب كاتفصيل سے ذكر فر مايا اور فر مايا: ـ میاں صاجز ادے! جارے ایمان ادراعقاد کی بنیاد ہی سے کہ جی کرم ﷺ ے فدایانہ و والہانہ میت کی جائے۔اور اگر کوئی بد بخت محب رسول 趣ے عاری ے یا نکاری ہو وہ سلمان نہیں رہ سکتا کیوں کہ اللہ اسے حبت کرنے كاسكم ويتاب اور جوالله كے حكم كى خلاف ورزى كرے وہ دائرة اسلام سے خارج ہے۔اور جب میں نے مرکز ایمان واعتقاد کوائ طرح دیکھا اور فرماتے سنا تو جھے ا یی معانی ما تکتے اور رسول علیہ التحسیة التسلیم کی سرکار میں سرخروہونے کی بھی ایک صورت نظرة في كرة ب كي خدمت عن اين تجهد كي غلطي كي معافى ما تكول اس طرح عاضر ہوں کہ آپ کو معاف کرنے میں کوئی عذر مانع نہ ہوجب سیدصاحب نے اعلیٰ حضرت سےان کے خواب کا حال سااوراعلیٰ حضرت کی گفتگوئی تو فورا گھر کے اندر مجے اورشراب کی تمام بوتلیں لاکراعلی حضرت کے سامنے گلی میں بھینک دیں اور کہا کہ جب مارے تا بان نے ماری غلاظت صاف فرمادی سے واب کوئی وجہیں كه بيام الخبائث ال كفريش رب، اوراى وتت شراب نوشى سے توب كرلى اعلى حفرت رحمة الشعليه جواجمي تكان كردرواز يركفنول كيل كمرت تصان کو اٹھایا اور ایک طویل معافقہ کیا، گھر کے اندر لے گئے اور حسب حالت خاطر عارت کی (۲۰)

احترام اولا دسادات:

عاشق الرسول امام احد رضا محدث بریلوی علیه الرحمه نے سادات کرام کے احترام میں بھی بھی سن وسال، قد وقامت، عالم وجابل، امیر وغریب، نیک وبد، بچہ و بوڑھا کا امتیاز رکھ کر حسن سلوک نه فرمایا بلکہ ہمیشہ رشتہ خون کا لحاظ رکھتے ہوئے ہرسید زادے کے ساتھ نیاز مندی کا رویدروارکھا اولا دسادات سے بھی آپ کی محبت وعقیدت اوراحترام قابل رشک ہے۔

ایک صاحب نے سوال کیا کہ سید کے لڑکے سے جب شاگر دہو یا ملازم ہودینی یا دنیوی خدمت لینا اور اس کو مارنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب میں امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

"ذلیل خدمت اس سے لینا جائز نہیں نہ ایسی خدمت پراسے ملازم رکھنا جائز اور جس خدمت میں ذلت نہیں اس پر ملازم رکھ سکتا ہے بحال شاگر دیھی جہال تک عرف اور معروف شرعاً جائز ہے لے سکتا ہے اور اسے مارنے سے مطلق احتراز کرے" (۳۱)

اسی طرح کمی شخص نے پوچھا کہ سید کے لڑ کے کواس کا استاد تا دیباً مارسکتا ہے یا نہیں؟ اس کا بھی محبّ سا دات امام احمد رضا محدث بریلوی علید الرحمہ نے نہایت ہی بصیرت افروز جواب عنایت فرمایا ملاحظ فرمائیے:۔

" قاضی جو حدود الہی قائم کرنے پر مجبور ہے اس کے سامنے اگر کسی سید پر حد ثابت ہوئی تو باوجود میک اس پر حد لگا نافرض ہے اور وہ حد لگائے گالیکن اس کو حکم ہے کہ سزا دینے کی نیت نہ کرے بلکہ دل میں بیزیت رکھے کہ شنم اوے کے پیر میں کیچڑ لگ گئ ہے اسے صاف کر رہا ہوں تو قاضی جس پر سزادینا فرض ہے اس کو تو بیت کم ہے تاب معلم چررسد " (۳۲)

شیر بیشهٔ اہل سنت مولاناحشت علی خال علیہ الرحمہ کے پاس ایک سیدصاحب پڑھا کرتے تھے، ذہن کند تھے، سبق یادنہ ہوتا تھا، علی حضرت امام احمد رضامحدث بریلوی علیہ الرحمہ ک خدمت میں عاضر ہوکر عرض کی حضور سید کالڑکا اگر سبق یا دنہ کرتا ہوتو سزادی جاسکتی ہے فرمایا:۔
مولانا کیا فرماتے ہیں سید زادہ اور سزا ہرگر نہیں اس پرعرض کی تو چھر نہیں پڑھے گا
جاہل رہے گا، فرمایا:۔ جب مجبور ہو جائے تو بیانیت کر لی جائے کہ شنرادے کے
پاؤں میں ٹی گئی ہے اسے صاف کر رہا ہوں اللہ اکبر! کیااحر ام تھا۔ (۳۳)
محدث اعظم ہند سید محمد کچھوچھوی علیہ الرحمہ کا واقعہ:۔

محدث اعظم ہندسید محدث کچھوچھوی علیہ الرحمہ ،حصول تعلیم کے لئے بارگاہ رضویہ میں تشریف کے لئے بارگاہ رضویہ میں تشریف کے گئے ایک موقع پر برائے تربیت استاذ الاسا تذہ امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ نے جوطریقہ اختیار فرمایا، انتہائی دلچسپ اور ناموس عشق کی حرمت سے مملوہ ہے۔ محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ ہی کی زبانی سنیئے:۔

"کارافقاء کے لئے جب میں بریلی حاضر ہوا تو میرے اندرلکھئو میں آٹھ سال
رہنے کی خوبو کافی موجود تھی شہر کے جغرافیہ میں بازاراور تفریح گاہوں کو وہاں کے
لوگوں سے بوچھتار ہا کہ جعد کے دن کی فرصت میں کچھ سیرسپاٹا کروں جعد کا دن آیا
تو مسجد میں سب سے آخری صف میں تھا نماز ہوگئ تو مجھے دریافت فرمایا کہ کہاں
ہیں میں بریلی کے لئے بالکل نیاشخص تھالوگ ایک دوسرے کا مندد یکھنے لگے یہاں
تک کہا علی حضرت خود کھڑے ہوگئ اور باب مسجد پر مجھ کود کی لیا یوں مصلے سے اٹھ
کر سپڑا اعلی حضرت نود کھڑے ہو گئے اور باب مسجد پر مجھ کود کی لیا یوں مصلے سے اٹھ
گر بڑا اعلیٰ حضرت بھر مصلے پر تشریف لے گئے اور سنن اور نوافل ادافر مانے لگے۔
گر بڑا اعلیٰ حضرت بھر مصلے پر تشریف لے گئے اور سنن اور نوافل ادافر مانے لگے۔
جنانچہ بعد نماز جعد تفریح کا قصد کیا، پان کھانے کی خواہش ہوئی ابھی پان والے
جنانچہ بعد نماز جعد تفریح کا قصد کیا، پان کھانے کی خواہش ہوئی ابھی پان والے
یان والے کی دکان کے سامنے کھڑ اہونا بھی میراد شوار ہوگیا سلام ومصافحہ کی برکت
نے سارا پروگرام ختم کردیا، سارا الکھنوی انداز ہمیشہ کے لئے ختم ہوگیا ملخصائل (۳۳)
عاشق سادات امام احدرضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ نے بھی بھی سادات کرام کے
عاشق سادات امام احدرضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ نے بھی بھی سادات کرام کے

بچوں کواینے بچوں ہے کم نہیں سمجھا بلکدان ہے بھی اینے بچوں جیسا ہی پیار فر ماتے تھے۔ " جناب سید ایوب علی رضوی علیه الرحمه کا بیان ہے کہ ایک مسلمان حلوہ سوھن فروخت کیا کرتے تھےان ہےحضور (اعلیٰ حضرت) نے کچھ حلوہ سوہن خرید فرمایا برادرم قناعت علی شب کے وقت کام کر کے واپس آنے لگے تو حضور نے قناعت علی ے ارشاد فرمایا وہ سامنے تیائی پر کپڑے میں جو بندھا ہوار کھا ہے اٹھالا یئے بید دو یوٹلیا ں اٹھالا ئےحضوران کو دونوں ہاتھوں میں لے کرمیری طرف بڑھے میں ہیجھے ہٹا حضور آ گے بڑھے میں اور ہٹا اور آ گے بڑھے میں بیچھے ہٹا حضور آ گے بڑھے میں اور ہٹا اور آ گے بڑھے یہاں تک کہ میں دالان کے گوشہ میں پہنچ گیا،حضور نے ایک بوٹلی عطا فرمائی میں نے کہاحضور یہ کیا؟ فرمایا حلوہ سوہن ہے میں نے دبی زبان سے نیجی نظر کئے ہو بے عرض کیا حضور بڑی شرم معلوم ہوتی ہےفر مایا شرم کی کیا بات ہے جیسے مصطفیٰ (مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خاں نوری علیہ الرحمہ) ویسے تم سب بچوں کو حصد دیا گیاء آپ دونوں کے لئے بھی میں نے دوجھے رکھ لئے یہ سنتے ہی برادرم قناعت علی نے بڑھ کراپنا حصہ لے لیا"ملخصا (۳۵) مولا نامنور حسين سيف الاسلام صاحب كهترين:

میں سولہ سترہ سال کی عمر میں سوداگری محلّہ میں حاضر ہوا تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا دولت خانہ لب شاہرہ تھا میں غالبًا بعد عصر حاضر ہوا تھا بہت سے لوگ بیٹھے تھے میں سلام کر کے حاضر ہوا تو اعلیٰ حضرت کھڑ ہے ہو گئے اور مجھ کوا پنے سرہانے بٹھانے گئے میں تو شرم کے مارے پانی پانی ہوگیا گرادب کا تقاضا تھا کہ ان کے سامنے دم نہ ماروں ۔ سوئے اتفاق سے میں ایک حکیم صاحب کے مشورہ سے حقہ پیا کرتا مجھ کو اعلیٰ حضرت نے اپنے سرہانے بٹھا کر حقہ میری طرف بڑھایا تو میری چیخ نکل گئی۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے سرہانے بٹھا کر حقہ میری طرف بڑھایا تو میری چیخ نکل گئی۔ بھلا میں جو بڑے بھائی کے سامنے بھی حقہ نہیں بیتا تھا بھلا اعلیٰ حضرت کی خدمت میں سے گئا تھا بھلا اعلیٰ حضرت کی خدمت میں سے گئا تھا کھا تھی کیا حضور سے صاحبز ادے میں سے گئا تھا کہا تھی کیا حضور سے صاحبز ادے

کون ہیں؟ تواعلیٰ حضرت نے فرمایا بید میرے محتر مسید صاحب کے صاحبزادے ہیں جو حضرت میاں شیرمحمد پہلی تھیتی رحمۃ اللہ علیہ کے جہیتے مرید تھے۔

بخدا مجھ کو یہ معلوم بھی نہیں تھا جواعلی حضرت نے فر مایا آ ہ آ ہ عشق رسول کے جذبات اس قدر غالب تھے کہ وہ کسی چیز کے خیال میں لانے کے خالف تھے گویا مجھ کو جواس قدر پیار ومحبت سے آسان عزت پر جگہ دی تو دو ہا توں کی وجہ سے کہ میر سے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت پیلی تھیتی صاحب علیہ الرحمہ کے مرید تھے اور سید تھے آ ہ آ ہ سید کی قدر ومنزلت کا حال اعلی حضرت کے روکیں روکیں پراس قدر غالب تھا کہ بس لوگوں کو چرت ہی ہوتی تھی۔

## سادات کرام کے بچوں سےرویہ:۔

اعلیٰ حفرت رحمته اللہ علیہ نے ایک سیدصا حب کو محلے میں آباد کرلیا تھا۔ ایک دن ان کا تین چارسال کا بچے کھیلتے کھیلتے بچوں کے ساتھ درواز ہے کے سامنے آیا اور تین بار آیا۔ اعلیٰ حفرت بنوں بار تعظیماً کھڑے ہوگئے تو ان کے ماموں زاد بھائی شاہدیار خان صاحب بہت وجیہہ اورالی بیاری رعب داب والی صورت والے تھے بچے تو کیا بڑے بھی ان کود کھی کر ڈرجاتے تھے۔ وہ اٹھ کر دروازے پرجا کھڑے ہوئے تو سارے بچے ان کود کھی کر بھاگ گئے۔ تو اعلیٰ حفرت رحمہ اللہ علیہ نے روکر فرمایا کہ :۔

اے بھائی کیا آپ نے سید زادے صاحب کو دروازے سے ہٹا دیا ہائے میں قیامت میں حضورا کرم ﷺ کے قدم مبارک کیسے چوم سکوں گا؟ملخصا (۳۲) جناب سیدایوب علی رضوی علیہ الرحمہ کابیان ہے کہ:۔

ایک کم عمر صاحبز ادے خانہ داری کے کاموں میں امداد کے لئے کا شانہ اقد س میں ملازم ہوئے بعد میں معلوم ہوا کہ سیدز ادے ہیں لہذا گھر والوں کو تا کید فرمادی کہ صاحبز اوے سے خبر دارکوئی کام نہ لیا جائے کہ مخدوم زادے ہیں کھانا وغیرہ اور جس شے کی ضرورت ہو حاضر کی جائے جس تخواہ کا وعدہ ہے وہ بطور نذرانہ پیش ہوتار ہے

چنانچ حسب الارشاد تعمیل ہوتی رہی کچھ عرصہ کے بعد وہ صاحبز ادےخو دہی تشریف لے گئے۔(۳۷)

اولا درضااوراحر ام سادات: ـ

"اين خانه تمام آفاب است"

حب رسول کی دنیائے جمیل عالم نیبل امام احدرضا محدث بریلوی علیه الرحمه کاسارا خانواده بی عشق رسالت میں سرشار نظر آتا ہے آپ کے دونوں صاحبر ادگان ججة الاسلام علامہ محمد حامد رضا خان علیه الرحمه اور مفتی اعظم ہند علامہ محمد مصطفی رضا خان علیه الرحمہ اور مفتی اعظم ہند علامہ محمد مصطفی رضا خان علیه الرحمہ اور مفتی اعظم ہند علامہ محمد مصطفی رضا خان مام احدرضا محدث اور خادم منے دونوں نے "الولد سرلا ہیہ" کا شاند ارمظا ہرہ کیا اپنے والدگرامی امام احمد رضا محدث بریلوی علیه الرحمہ کی طرح دونوں نے ساوات کرام سے اپنی محبت وعقیدت میں کوئی کی ند آنے دی۔ دی۔

مولا ناعبدالمجتبي رضوي مدخله لکھتے ہیں: \_

جیة الاسلام علامه حامد رضاخان بریلوی علیه الرحمه کی ایک الهامی منقبت " ذریعه التجا" (۱۴۱۰هه) جو ۸۲ اشعار پرمشمل ہے سیدی آل رسول احمد مار ہروی علیه الرحمه کے عرس سرایا قدس کے موقع پر بر ملی شریف میں جب پڑھی گئی تو آپ کے والدگرای اعلی حضرت امام احمد رضا محدث بر ملوی علید الرحمہ نے منقبت می کر ججة الاسلام کوطلب فر مایا اور اپنے سینے سے لگایا پی رضا وعطا سے نواز ااور ایک بار پھر "حامد منی افا من حامد " کی تقد این فرماوی اس منقبت کا ہرمصر مصرف "آل رسول" کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے چندا شعار سے ایمان تازہ کی جے۔

من وعن ہوں رضائے آل رسول ما و کن سے بچائے آل رسول مجھ کو حق سے ملائے آل رسول حق میں مجھ کو گمائے آل رسول میری آنکھوں میں آئے آل رسول میرے ول میں عائے آل رسول قدر سمو سائے آل رسول تو ہی جانے فدائے آل رسول ہوں حبیب فدائے آل رسول یہ تقرب ملے نوافل سے! عقل بھی ہو فدائے آل رسول باتھ باؤں ہو آنکھ کان ہو وہ دل میں بھر دے ولائے آل رسول یا الٰجی برائے آل رسول سرے قربان تجھ یہ آ تھوں سے آ تکھیں سر سے فدائے آل رسول خمندی خمندی سیم ماربره دل کی کلیاں کھلائے آل رسول جھینی جھینی سی مت خوشبو سے دل کی کلیاں بیائے آل رسول بیل میری بھی اب منڈ ہے جڑھ جائے صدقہ حامد رضائے آل رسول (۳۹) علامه مولا نامحد منشا تابش قصورى اشرفى مدفي صحم فرمات بين :

ایک بار حضرت جمتہ الاسلام جنہیں اعلیٰ حضرت اشر فی میاں نے خلافت واجازت سے بھی نواز اتھا، ان کا کچھو چھے شریف حاضری کے لئے جانا ہوا۔ آپ کے لئے سادات اشر فیدنے آ رام وسکون کے لئے الگ کمرہ کا اہتمام فرمایا اور خدمت کے لئے حضرت صاحبز ادہ سیدشاہ مجتبی اشرف کو مقرر کیا۔ حضرت حکیم الامت مولانا مفتی احمد یارخان صاحب فیمی اشر فی مجراتی (علیہ الرحمہ جوان دنوں مدرسہ جامعہ اشرف میں صدر المدرسین کی حیثیت سے فرائض انجام دے رہے تھے، فرماتے ہیں اشرف میں صدر المدرسین کی حیثیت سے فرائض انجام دے رہے تھے، فرماتے ہیں

"حضرت صاجر ادہ کو میں نے خصوصی طور پر خدمت میں مستعدر ہے گی تاکیدگ"
صاجر ادہ صاحب کا اس دفت معمولی سالباس تھاجب دہ ججۃ الاسلام مولا نا حامد
رضا خان صاحب کو وضو کرانے گئو آپ نے فرمایا آپ شاہراد ہے ہیں۔ آپ
سے خدمت لینا درست نہیں۔ حالا نکہ تعارف نہیں، کمی نے بتایا نہیں لیکن دل کی
نیاز مندی نے انوار نور نبوت سے دکھ لیا یہ شاہراد ہے ہیں۔ ذریت مصطفیٰ ہیں،
نبست سادات کا مید کھا ظا، خاندان رضویہ کے رگ وریشے میں سرایت کرچکا تھا۔ وہ
سادات کی خوشبوقر بت سے ہی محسوس فرما لیتے۔ (۴۸)

شهرادهٔ اعلی حضرت مفتی اعظم اور سادات کرام:

مفتی اعظم ہندمولا نامحر مصطفیٰ رضا خان نوری علیہ الرحمہ بھی احتر ام سادات میں اپنے والدگرای اور برادرا کبر ہے کہیں پیچھے ندر ہے آپ کو بھی "سادات کرام" ہے مجت جنون کی حد تک تھی آپ نے اپنے نعتیہ دیوان میں نہایت ہی والہانہ اعماز میں سید السادات حضور غوث الاعظم علیہ الرحمہ کی شان میں کئی منا قب کھی ہیں جو پڑھتے سے تعلق رکھتی ہیں۔ چندا شعار ملاحظہ فرما کیں۔

خود تو نہیں ہے گر تو خدا سے جدا بھی نہیں ہے یا غوث اعظم تو باغ علی کا ہے وہ پھول جس سے دماغ جہاں بس گیا غوث اعظم جھلک روئے انور کی اپنی دکھا کر تو نوری کو نوری بنا غوث اعظم

جو قسمت ہو میری بڑی اچھی کر دے جو عادت ہو بد کر بھلی غوث اعظم ترا رتبہ اعلیٰ کیوں ہو نہ مولیٰ تو ہے ابن مولیٰ علی غوث اعظم فدا تم یہ ہو جائے نوری معظر یہ ہے اُس کی خواہش دلی غوث اعظم

دم نزع آؤ که دم آئے دم میں کرو ہم پہ لیبن دم غوث اعظم

یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں میر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم تہارے کرم کا ہے نوری بھی بیاسا لیے یم سے اس کو بھی نم غوث اعظم (۴۱) مولا ناعبد الجتبی رضوی مرکلہ کھتے ہیں:۔

949ء کا داقعہ ہے کہ گرمی کی دو پہر میں ایک خانون ایک بچہ کے ساتھ تعویذ لینے کے لئے آئیں لوگوں نے بتایا کہ حضور مفتی ہند علیہ الرحمہ آرام فر مارہے ہیں مگر اخسی تعویذ کی سخت ضرورت تھی۔ انھوں نے کہلوایا کہ دیکھ لیا جائے کہ حضرت جاگے ہوں اور مجھے تعویذ مل جائے گر حضرت کے بیاس کسی کو جانے کی ہمت نہ ہوئی۔

بالاخر دہ خاتون آپ بچہ سے بولیں جلو بیٹے یہ کیا معلوم تھا کہ اب یہاں سیدوں کی ہا تیں نہیں تی جا تیں نہماں معلوم حضرت نے کیے سن لیا اور خادمہ کو آواز دے کر کہا جلدی بلاؤٹ خبرادی کہیں ناراض نہ ہو جا کیں۔ انہیں روک لیا گیا بچہ حضرت کے پاس گیا حضرت نے نام پوچھااس نے بتایا حضرت نے اس بچہ کو بڑی عزت و محبت کے ساتھ بھایا بیار سے سر پر ہاتھ بھیرا سیب منگا کردیا اور پھر پرد سے کی آڑے مخاتون سے حال معلوم کر کے انھیں اسی وقت تعویذ کھی کردیا اور گھر میں سیہ کہ کررکوالیا کہ دھوپ ختم ہوجائے تب جانے دینا اور ان کی خاطر مدارت میں کی نہ کرنا۔ (۲۲)

علامه سیدمحد ریاس**ت علی قادری** علیه الرحمه ( بانی اداره تحقیقات امام احمد رضا رجشر دُ کراچی ) لکھتے ہیں:۔

ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ عرس رضوی کے موقع پر ایک غریب سید صاحب جو ابھی جوان تھے اور دیوانوں جیسی باتیں کرتے تھے تشریف لے آئے اور کہا، مجھے پہلے کھانا دو منظمین نے کہا کہ ابھی نہیں اتی درییں سیدصاحب عالم دیوائل میں حضرت مفتی اعظم ہند کی خدمت میں جانے گے علاء نے ان کوروکا مگر کسی نہ کسی طرح وہ مفتی اعظم ہند کی خدمت میں حاضر ہوگئے اور فرمایا دیکھے حضرت بیلوگ مجھے کھانا

نہیں دیتے، بیں بھوکا ہوں اور سید بھی ہوں۔ بیسنتا تھا کہ حضور مفتی اعظم ہند کھڑے ہوگئ اور ان سید صاحب کا ہاتھ بگڑ کر اپنے پاس تخت پر بھالیا ڈبڈہائی آ تھوں سے فرمایا کہ حضور سید صاحب پہلے آ پ بی کو کھا تا ملے گا بیسب آ پ بی کا سے وہ سید صاحب بہت خوش ہوئے اور حضرت مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے جناب ساجد علی خال صاحب کو بلا کرفور آ ہدایت فرمائی کہ سید صاحب کو لے جائے اور ان کی موجودگی میں فاتحہ دلوائے اور سب سے پہلے کھا تا ان کو دیجئے بیترک فرمالیس تو سب کو کھلا ہے اب کیا تھا سید صاحب اکڑے ہوئے گئے اور کہنے گے دیکھا جھے سب کو کھلا ہے اب کیا تھا سید صاحب اکڑے ہوئے گئے اور کہنے گے دیکھا جھے سب کو کھلا ہے اب کیا تھا سید صاحب اکڑے ہوئے گئے اور کہنے گے دیکھا جھے سب کو کھلا ہے اب کیا تھا سید صاحب اکڑے ہوئے گئے اور کہنے گے دیکھا جھے سب کو کھلا ہے اب کیا تھا سید صاحب اکڑے ہوئے گئے اور کہنے گے دیکھا جھے سب کو کھلا ہے اب کیا تھا سید صاحب اکڑے ہوئے گئے اور کہنے گے دیکھا جھے سب کو کھلا ہے اب کیا تھا سید صاحب اکڑے ہوئے گئے اور کہنے گے دیکھا جھے سب کو کھلا ہے اب کیا تھا سید صاحب اکڑے ہوئے گئے اور کہنے گے دیکھا جھے سب کو کھلا ہے اب کیا تھا سید صاحب اکٹر ہے ہوئے تھا دور کہنے گے دیکھا جھے دیکھا تھا ہے۔

حضور مفتی اعظم ہندعایہ الرحمہ کو جب بیمعلوم ہوتا کہ ان کے گریش کوئی سید آیا ہے تو بہت خوش ہوتے .....یں (سیدمحمد ریاست علی قادری) اپنے ہر یلی کے قیام کے دوران جب بھی آپ کا نیاز حاصل کرنے گیا تو آپ نے مجھے بھی اپنی بیٹنی بیٹے نیٹنی بیٹے نیٹنی بیٹے نیٹنی بیٹے اس بھاتے اور میرے بڑے صاحبز ادے سیدمحمد اولین علی کواپنے پاس بلا کر بہت بی پیار فرماتے تھے۔ (۳۳) مولانا سید وجاہت رسول قادری مدظلہ راقم کے تام ایک خط میں مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا ایک ایمان افروز واقعہ یوں تحریر فرماتے ہیں:۔

"نیرہ حضورغوث الثقلین نقیب الاشراف سیدنا شیخ طاہر علاؤ الدین القادری الگیلانی علیہ الرحمہ عالم جوانی میں جب ۱۹۵۵ء (غالبًا) میں ہر بلی شریف پہنچ تو ربلوے اسٹیشن پر آپ کے استقبال کے لئے حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ پا بیادہ ایک جم غفیر کے ساتھ موجود تھے آپ نے پیرصاحب کوٹرین سے امتر نے کے بعد زمین پر پیر نہیں رکھنے دیئے بلکہ کری پر بھا کر اتارا گیا اور کری کو کندھوں پر اٹھا کر موٹر کا رمیں بھایا گیا کندھوں پر اٹھانے والوں میں خود ہندوستان جیسے عظیم ملک کا مفتی اعظم بھایا گیا کندھوں پر اٹھانے والوں میں خود ہندوستان جیسے عظیم ملک کا مفتی اعظم جس کے پاک و ہند میں ایک کروڑ سے بھی زیارہ مرید تھے بنفس نفیس پاییادہ شریک جس کے پاک و ہند میں ایک کروڑ سے بھی زیارہ مرید تھے بنفس نفیس پاییادہ شریک سے بانس پاند سے گئے اور استقبال کے

لئے آنے والے مسلمانان بریلی کو حکم دیا گیا کہ اسٹیشن سے مزاراعلی حضرت تک پیر صاحب کی کارکو کندھوں پر اٹھا کر لے جایا جائے چنانچہ تمام مجمع نے مل کر کارکو کندھوں پر اٹھانے والوں میں سب سے کندھوں پر اٹھانے والوں میں سب سے آگے تھے خود بھی پاپیادہ جھورغوث اعظم آگے تھے خود بھی پاپیادہ جھورغوث اعظم شخ عبدالقادر جیلانی کے اولاد کا بیاعز از وکرام اس سے پہلے بھی نہ دیکھا موگا ۔ (۳۲۳)

جب حفزت مفتی اعظم ہند مرض الموت میں مبتلا تھے، معتقدین ومریدین اورخواص آپ کی خدمت میں مصروف تھے۔آپ نے اچا تک آئھیں کھولیں اور گویا ہوئے آپ لوگوں میں مجھے سید کی خوشبو آرہی ہے۔ سید صاحب نے ہاں سے جواب دیا تو آپ نے فرمایا آپ ہمارے مخدوم ہیں، آپ شاہرواے ہیں۔ آپ سے خدمت لینا جائز نہیں۔

پھرآپ نے وصیت میں فرمایا! میراجنازہ کسی سید سے پڑھانا۔ جب لاکھوں عقیدت مند حضرت مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا جنازہ پڑھنے کے لئے عاضر ہیں، حضرت مولا نااختر رضا خان صاحب نماز جنازہ پڑھانے کے لئے قدم بڑھارہ ہیں کہ آواز آئی کچھو چھہ مقدسہ کی عظیم شخصیت صاحب سجادہ حضرت پیرسید مختار اشرف اشرفی جیلائی دامت برکاتهم العالیہ تشریف لے آئے ہیں تو حضرت سرکار کلاں کی اقتداء میں لاکھوں سنیوں، بریلویوں، اشرفیوں، چشتیوں، قادر ایوں، سپروردیوں الغرض مسلمانوں نے نماز جنازہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی، جن میں بڑار ہا مشاکنے عظام ، علماء کرام شامل ہوئے اور خاندان سادات اشرفیہ کی عظمت و منزلت برانی عقیدت و محبت کی مہرلگادی۔ (۴۵)

نبيرهٔ اعلیٰ حضرت اور سادات کرام:

مولا ناصا جبز اده سیدوجا بت رسول قادری روایت کرتے ہیں کہ:۔

۲ ۱۹۷۷ء میں نبیر و اعلیٰ حضرت ،حضرت مولا نا منان رضا خان (منانی میاں) ابن

مولا ناابرا ہیم رضاخان جیلائی میاں کراچی تشریف لائے تھے، دارالعلوم شمس العلوم علم جامعہ رضوبی ثالی ناظم آباد کراچی میں استاذ العلماء حضرت مولا نامح طفیل صاحب علیہ الرحمہ جسم جامعہ نے آپ کی ضیافت کی تھی فقیر بھی اس محفل میں شریک تھا، اس محفل میں حضور غوث اعظم میں کی اولا د سے چند صاحبز ادگان تشریف فر ماتھ، جب مولا نا منانی میاں صاحب سے ان صاحبز ادگان کا تعارف حضور غوث اعظم میں کی اولا د کے حوالے سے کرایا گیا تو آپ فوراً باادب ان کے حضور کھڑ ہے ہوگئے نہ صرف دست ہوی بلکہ یا ہوی کی اور فر مایا کہ:۔

انهی کی بدولت تو میرے آباء و اجداد خصوصا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمہ کوعلم وضل کا اعزاز اور عشق رسول ﷺ کا سرما میدلا ہے، ان کی قدم ہوی کرنا تو ہم خانوادہ اعلیٰ حضرت پرواجب ہے"۔(۲۸) مخدوم الا ولیاء کی رائے گرامی:۔

مخدوم الاولیاء سیدالعلماء، یادگار مشائخ مار برہ حضرت علامہ مولا ناالی ج الشاہ سید آل مصطفیٰ میاں صاحب مدخلہ ہجادہ نشین آستا نہ عالیہ برکا تئیسرکارکلاں مار ہرہ مطہرہ فرماتے ہیں:۔
" میں نے اس بات پر بہت ہی غور کیا کہ حضوراعلیٰ حضرت مجدداعظم وین و ملت قدس سرہ العزیز ہرفضیلت و کرامت کے حامل شے اوران کی ذات بابرکات مظہر ذات وصفات سرور کا نئات علیہ التحسیۃ والتسلیمات تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پیشان قوم میں کیوں پیدافر مایا، سادات میں کیوں نہیں پیدافر مایا توسیحہ میں بیرآیا کہ اگر وہ سید ہوتے اور سید ہوکر سیدوں کا ادب واحترام اس شان و بان سے فرماتے ،
اگر وہ سید ہوتے اور سید ہوکر سیدوں کا ادب واحترام اس شان و بان سے فرماتے ،
ان کی تعظیم و تو قیر کا خطبہ اس طرح پڑھتے تو منافقین سے کہہ سکتے تھے کہ میاں اپنے منہ اپنی تعزیف کررہ ہے ہیں اورا پنی تعظیم و تو قیر کروانے کی غرض سے بیرطریقے ابنا رہے ،
ہیں ۔ لہذا رب تعالیٰ جل وعلاکی بی تھکمت ظاہر ہوئی کہ سادات میں ان کو پیدانہ فرما

الرحمه نے جس شان و بان ہے سیدوں کا ادب واحتر ام فر مایا اور ساوات کرام کی تعظیم و تو قیر کر کے امت کو دکھایا، تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی " ۔ ( ۲۷) اختذ آ میہ: ۔

احترام سادات کے سلسلے میں امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ کی تعلیمات اور واقعات درس عبرت دیتے ہیں کہ سادات کرام کے ساتھ نہایت محبت وعقیدت اور تعظیم وتو قیر کے ساتھ پیش آنا چاہئے۔ ایسا کرنے سے منصر ف امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ کے نقش قدم پر گامزن ہوں کے بلکہ ایسا کرنے سے سید العالمین رحمۃ اللعالمین شفیع المذنبین حضرت مجمد مصطفیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی۔ انشاء اللہ تعالی۔

الحمدلله!الله تعالی نے راقم الحروف کو بی آ دم میں پیدافر مایا،سا دات کرام کی اولا دا مجاد سے کیا، دولت ایمان واسلام سے سرفراز فر مایا \_ آخر میں اپنی سا دات برادری کی خدمت میں جملہ معترضہ کے طور پر چند باتیں کر ناضروری خیال کرتا ہوں \_

سلطان الواعظین علامه ابوالنور محمد بشیر صاحب مدظله" تذکرة الاولیاء" کے حوالہ سے لکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمة الله علیه ایک بنائے محمد سے نکلے تو ایک سید زادہ نے ان سے کہا۔

اے عبداللہ (علیہ الرحمہ) یہ کیسا مجمع ہے؟ دیھیں فرزندرسول (ﷺ) ہوں تیرا باپ تو ایسانہ تھا، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میں وہ کام کرتا ہوں جو تجہارے نا ناجان نے کیا تھا اور تم نہیں کرتے اور یہ بھی کہا کہ بے شک تم سید ہواور تمہارے والدرسول اللہ ﷺ میں اور میر اوالد ایسانہ تھا مگر تمہارے والد سے علم کی میراث باتی رہی، میں نے تمہارے والدکی میراث لی، میں عزیز اور برگ ہوگیا، تم نے میرے والدکی میراث لی تم عزت نہ یا سکے۔

ای رات خواب میں حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ نے حضور ﷺوریکھا کہ چہرہ مبارک آپ کا متغیر ہے، عرض کیا یارسول اللہ ﷺ یہ رنجش کیوں ہے؟ فر مایا! تم نے میرے ایک بیٹے پر تکتہ چینی کی ہے عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ جاگے اور اس سید زادہ کی تلاش میں نکلے تا کہ اس سے معافی طلب کریں، ادھراس سید زادہ نے بھی ای رات کوخواب میں حضورا کرم چیکود یکھا اور حضور چینے اس سے یہ فر مایا کہ بیٹا اگر اچھا ہوتا تو وہ تمہیں کیوں ایسا کلمہ کہتا، وہ سید زادہ بھی جاگا اور حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کی تلاش میں نکلا، چنانچہ دونوں کی ملاقات ہوگئی اور دونوں نے اپنے نواب سنا کرایک دوسرے سے معذرت طلب کر بھی ہے۔ کی ایسے کی ایسے کی ایسے الیہ کی ایسے کی ایسے نواب سنا کرایک دوسرے سے معذرت طلب کر ایسے کی ایسے کی ایسے نواب سنا کرایک دوسرے سے معذرت طلب کر ایسے کی ایسے نواب سنا کرایک دوسرے سے معذرت طلب کر

اس واقعہ سے اہل سمجھ کے لئے بہت کچھ سامان عبرت وبصیرت موجود ہے۔ سرور کا کنات، فخر موجودات حضرت محم مصطفی ﷺ اپنی امت کی ہر بات پر شاہداور ہر بات سے باخبر ہیں ۔ حضور ﷺ نے نبیت رکھنے والی کسی چیز پر نکتہ چینی حضور ﷺ کن فظی کا موجب ہے۔ آل رسول ﷺ کے ناپندیدہ کا موں سے بھی حضور ﷺ اراض ہوتے ہیں۔

اسلام وسلمین کے لئے آل رسول کی قربانیاں اظہر من انفٹس ہیں ہمار ہے جداعلی حضرت سیدناامام عالی مقام امام حسین کے نے اسلام وسلمین ہی کے لئے مدینہ منورہ جھوڑا، مکہ المکرّ مہ چھوڑا، کرب و بلا کو بسایا، پورا خاندان لٹایا۔حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ جیلان میں پیدا ہوئے، گھر چھوڑا کر بغداد چلے آئے۔حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ ہجویر سے ہجرت فرما کر لا ہور میں رونق افروز ہوئے۔ سلطان سید اشرف جہائگیر سمنانی علیہ الرحمہ "سمنان" ترک فرما کر کچھو چھہ "میں جلوہ افروز ہوئے۔ایسے بیانارنام لئے جاسکتے ہیں۔ یہ سب چھوٹ اور صرف اور صرف اور صرف ہماری دولت تھی ہمارا ماضی نہایت روشن اور تابیا نے دین " کے لئے تھا تبلیخ اسلام صرف اور صرف ہماری دولت تھی ہمارا ماضی نہایت روشن اور تابیانک ہے۔

آج پھرنہایت پرفتن اور ابتلاء وآ زمائش کا دور شروع ہے۔ مدح اہل بیت کا نام کیکن اصحاب رسول پرتبرا بازی۔ مدح صحابہ کی دعوت لیکن کام قدح اہل بیت کا۔ آ ہ اوین فروشی اور ملت فروشی \_ صطالت و گراہی کا گھٹاٹو پ اندھیرا۔ اسلامی روایات اور دینی اعتقادات کی پائمالی۔ وین

اورعالم دین کانمسنحرعروج پر ہیں۔

ان نازک ترین حالات میں ناموں رسالت، آبردئے اہل بیت،عظمت صحاب، مقام اولیاء کی حفاظت،عقام کی رکھوالی کون کرےگا، ہاں ہاں خدارا بناؤ! امت مصطفیٰ ﷺ کی راہنمائی کون کرے گا۔ سنوسنو بریلی سے ایک عرصہ دراز سے محبّ سادات امام احمد رضاعلیہ الرحمہ کی صدائے دلنواز آرہی ہے۔

سونا جنگل رات اندھری چھائی بدلی کائی ہے سونے والوجا گئے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے سیدو! بیدار ہوجاؤ، جا گوجا گو، دوسروں کو جگاؤ، اپنے حسب ونسب کا احترام فرماؤ، سید بن کے رہو، نیک اعمال میں ممتاز نظر آؤ، دلِ حضورا قدس ﷺ ندد کھاؤ، اپنے نا ناﷺ کی امت پر دحم کھاؤ، ہاں ہاں سیدو اپنے مقام کو پہچانو، محراب ومنبر کے وارث، حق وصداقت کے علمبر دار، عدالت وامامت کے پیشوا، نقر وورویٹی کی بنیادتم ہی تو ہے۔

ایستیدو! سادات کرام کی تحریک کو پھرسے زندہ کرو، وہی عزم واستقلال، وہی تسلیم و رضا، وہی جذبیا بثار وقربانی، وہی طریقه مخاوت وعبادت اختیار کرو۔

سيّدو! ايمان كوسنواروعمل كوسجاؤ اور پيرتاريخ كودهراؤ\_

یہ رسم خانقاہی ہے، غم و اندوہ و وکلیری نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری (اقبال)

# "احترام خاندان ني".

DIMIA

مركز اوصاف تها، مجموعه افضال تها جس میں اس فخر زمانہ کو کمال حاصل نہ تھا میدء فیاض نے دافر عطا ان کو کیا وه المام نعت كويال شيء شبر ملك ثنا زندگی بھر درس تغظیم محمد کا دیا روضہ سرکار کو کعبے کا بھی کعبہ کہا اس نے سیا احترام آل محد کا کیا اس کے معدوح گرامی حضرت غوث الورا عمر بھر قایت ادب سادات کا اس نے کیا روح برور واقعات وتجربات ایمال فزا و كي مشوق و احترام خاندان مصطفى "

شکنهیں اس میں ذرابھی ،اعلیٰ حضرت کا وجود کوئی بھی ایبانہیں ہے شعبہ محقیق وعلم دانش وحكمت سے حصہ اين لطف فاص سے بيزمانے نے کیا ہے خوش دلی سے اعتراف حب محبوب خدا ہے جان ایمان و یقیں كتنى يا كيزه اس عبد مصطفىٰ كى سوچ تھى ہر گل باغ محمد کو رکھا اس نے عزیز حيدر وحسن وحسين و فاطمه كا وه محت باہمہ شان بزرگ، اینے قول وفعل سے اس مقالے میں کیے باذوق صابر نے بیاں اس کا ہاتف نے سن تھیل طارق ہے کہا

طارق سلطانپوری حنابدال .....494.....

## " قطعه تاریخ ماه تابان محمری"

" فصيح البيان امام احمد رضا" اور " نيك طرز ا دااحتر ام سا دات "

MIMIN

DIMIA

"مقاله حق ماب جناب سيد صابر حسين شاه بخاري"

ے "رضا اور احرام خاندان اہل بیت" میں یہ سب نور تمام خاندان اہل بیت غوث اعظم کے دیلے سے ہجال میں جارمو ہے روال فیض دوام خاندان اہل بیت كتنا محكم بے نفام خاندان الل بيت خود کو کہتے تھے نلام خاندان اہل بیت رضویت ہے شاد کام خاندان اہل بیت الله الله احتثام خاندان ابل بيت " كلك حق بي احترام خاندان ابل بت"

و کھنے صابر بخاری کا مقالہ و کھنے شاه جیلال حفزت حسنین و زبره بوتراب ہے حکومت باطنی کونین میں ابدال کی امام اہل سنت ان کے ایسے جال فشاں اعلیٰ حضرت کی ہراک تحریہ سے آئینہ ال مقالے سے نضیات ہے عمال ساوات کی کہدےاہے صاہر براری اس کی تاریخ طبع

جناب صابر براری (کراچی)

## ماخذومراجع

#### (حواشي وحواله جات)

(۱) تفصیل کے لئے دیکھے (الف) سیدعلی ہدانی: زادالعقی (مترجم: سیدشریف حسین سبزواری) مطبوعہ لاہور (ب) علامہ مجمد عبدالحکم شرف مطبوعہ لاہور (ب) علامہ بوسف نبھانی: برکات آل رسول (مترجم: علامہ محمد عبدالحکم شرف قادری) مطبوعہ لاہور (ج) مفتی احمد یار خال نعیمی: الکلام المقع ل فی طہار قنب الرسول (مشمولہ رسائل نعیمیہ) مطبوعہ لاہور

- (٢) محرعبد المجيد صديقي: زيارت ني بحالت بيداري مطبوعه المورو ١٩٨٩ والم
- (٣) ديكھتے: اعلى حضرت امام احمد رصامحدث بريلوي: ارادة الاوب لفاضل النسب مطبوعه لا مور ١٩٩٢ء
  - (٣) اعلى حضرت الم احدرضا محدث بريلوى: العطايا النه يفى القتاوى الرضوييج ومطبوعد كرا جي ص ١٠٩
    - (۵)ايضاً.....من ۱۱۹،۱۱۸
    - (٢) اليناً ...... ٠٠ الصف آخرص ١٣١١ ١٣٢
      - (٧)الضأ ..... ص١٦٧،١٢٢
      - (٨)الضاً ..... ص ١٢/١٤٢١
- - (مشموله فآوی رضوبه ج۴)
- (١٠) اعلى حضرت امام احدرضا محدث بريلوى العطايا النويدفي القتاوى الرضويين مهمطبوعه كراچى ص ٩٠٠،٢٨٩
  - (١١) مولا ناحسنين رضاخال: سيرت اعلى حفرت مطبوعدلا مورص ٢٢
- (۱۲) دیکھنے: اعلیٰ حضرت امام احدرضا محدث بریلوی: حد**ائق** بخشش (مرتبہ علامیش بریلوی) مطبوعہ کراچی ۲ ۱۹۷ء
- (١٠٠٠) اعلى حضرت امام احمد رضامحدث بريلوى: العطايالعبوبية في الفتاوي الرضوبية ٢٢م مطبوعه بمبئ

(۱۴۲)مفتی محمر صطفیٰ رضاخان نوری: ملفوظات اعلیٰ حضرت مطبوعه لا مورص ۱۵۵

(١٥) مولا نامحد صابرتيم بستوى: اعلى حضرت بريلوي مطبوعه لا مور ٢ ١٩٢٥ ع ١٦٢

(۱۲) صاحبز اده سید محمدامین برکاتی: خانواده برکاحتیه کاروحانی فرزند مشموله ماهنامه المیز ان امام احمد رضانمبر ۱۹۷۷ء ص ۲۳۷

(۱۷) مولا نامحمة ظفرالدين بهاري: حيات اعلىٰ حفزت مطبوعه كراجي ص ٢٠٧

(١٨)الضأ.....

(١٩) ايضاً ...... ص ٢٠٩،٢٠٨

(٢٠) الصنأ .....م

(۱۱) ايضا .....

(۲۲)اييناً.....

(۲۳) د کیسے راقم کا مقاله ۱۰مام احمد رضا محدث بریلوی اور سید محمد محدث کچھو چھوی مشموله ما منامه آستانه کراچی محدث اعظم نمبر۲

(۲۴) مولا ناحسنین رضا خان سیرت اعلی حضرت مطبوعه لا مورص ۷۸،۷۷

(۲۵) مولا ناشاه مانامیان قادری: سواخ حیات اعلی حضرت مطبوعه کرا چی ص ۱۵۲

(۲۲) اعلی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی: انوارالبشارة فی مسائل انج والزیارة مطبوعه کراچی ۱۹۸۹ یم ۹

(٢٤) كمتوب كراى مولا ناسيدوجابت رسول قادرى بنام راقم الحروف محرره ٣٠ نوم ر١٩٩٦ء

(۲۸) سالنامه معارف رضا كرا چي ۱۹۸۴ء (مرتبه مولاناسيد محدرياست على قادري) ص٣٠٣

(۲۹)علامهارشدالقادري: زلف وزنجيرمطبوعه لا بورص٠٠١ تا١٠٠

(٣٠) تاجدارمعرفت ذا كنرسيد محد مظاهر اشرف الاشر في الجيلاني \_صراط الطالبين في طريق الحق والدين \_مطبوعه لا مور\_ص ١٨٣ (٣١) اعلى حضرت امام احمد رضا محدث بريلوى: العطايا النبويي في الفتاوي الرضوبيرج ١٠ نصف آخر مطبوعه كراجي ص ٢٦٨ ( ۳۲ )مفتی محم<sup>مصطف</sup>یٰ رضاخان نوری: ملفوظات اعلیٰ حضرت مطبوعه لا ہور<sup>م</sup> ۳۰ ۳۰ (mm) قبال احدرضوي مصطفائي: كرامات اعلى حفرت مطبوعه كراجي ١٩٩٥ء ص ٩٠ (۳۴) مولا نامحمه صابرتيم بستوى \_: اعلى حضرت مطبوعه لاجور ٢ ١٩٥ع ١٢١ (۳۵)مولا نامحد ظفرالدین بهاری: حیات اعلی حفزت ج امطبوعه کراچی ص!۲۰ (٣٦) محمد مريدا حمد چشتى: جهان رضام طبوعه لا بورص ١٥٢،١٥١ ( m2 ) مولا نامحمرظفر الدين بهاري: حيات اعلى حضرت ج امطبويه كراحي ص ٢٠١ (٣٨) مولا ناعبدانجتني رضوي: تذكره مشائخ قا دربدرضو به مطبوعه لا بور ١٩٨٩ ع ٢٨٥ م (٣٩) ديكھئے: مولا نامحدا براہيم خوشتر صديقي: تذكره جميل مطبوعه دبلي ١٩١٢ اه ص٠ ٢٩٣٢ تا ٢٩ ( ۴۰ )علامه محدمنثا تابش قصوري اشر في \_مقالات اشر فيه مطبوعه لا بورص ۷۸ (۴) د کینے بمفتی مجمه صطفیٰ رضا خال نوری: سامان بخشش مطبوعه لا بور ۱۹۷۹ء ص ۸۲ تا ۸۷ (٣٢) مولا نامحرعبد أنجنبي رضوي: تذكره مشائخ قادر بيرضوبيه طبوعدلا بور ١٩٨٩ع ا ١٥ ( ٣٣ ) مولا ناسير محدرياست على قادري: مفتى اعظم بهندمطبوعه كراجي ١٩٤٩ عس ٥٩ ( ۴۴ ) مكتوب كرا مي مولا ناسيد وجابت رسول قادري بنام راقم الحروف محرره ٣٠ نومبر ١٩٩٧ء (٢٥) علامة محدمنشا تابش قصوري اشرفي مقالات اشرفيه مطبوعه لا مورص ٥٩ (٣٦) مكتوب گرا مي مولاناسيدوجا جت رسول قادري ، بنام راقم الحروف محرره ، ٣٠ نومبر ١٩٩٦ء

(٧٤) مولا نامحدامانت رسول قادري: تجليات امام احدرضامطبوء كراجي ١٩٨٧ء ص ٨٢٠٨١

(٣٨) سلطان الواعظين مولا نامحمه بشير بحي حكايات حصه اول مطبوعه لا بور • ١٩٨٠ ع ٩٣، ٩٣،